

وشل میڈیا کا اِستعمال طلبہ ، آساتیذہ ،ماں بار اولاد کو متأثر کر رہاہے۔

#### رزقاورمالودولت میںبرکت

یا اُلله 486 بار بعد جمعه لکھ لیجئے اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں بر کت ہوتی ہے۔ (چڑیااور اندھاسانپ، ص25)



#### پھنسی ہوئی رقم حاصل کرنے کاوظیفہ

خاص کر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یکا اُللہ ، یکا رُخلی ہورج دوسنے کا یقین ہو جائے اب گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں دعا یجئے اِن شآءَ اللہ یکھنسی ہوئی رقم مل جائے گی۔ (مدنی ندا کر ہ ، 15 رمضان المبارک 1441ھ مطابق 08 میک 2020)



#### سامان،گاڑی،گھر بِکوانے کے لئے

پاره 13 سوره کیوسف کی آیت نمبر 80 مکمل پڑھ کر سامان یا گاڑی پر دَم کر دیجئے۔ اِن شآءَ الله سامان جلد فروخت ہو جائے گا۔ (چڑیاادراندھاسانیہ ص30)



#### برحاجتپورىبوگى،إنشآءَالله

جس نے اتوار کے دن نمازِ ظہر کے فرض وسنتوں کے بعد چار رکعت نماز پڑھی ، پہلی رکعت میں سور و فاتحہ اور سور و سجدہ پڑھی اور دو سری میں سور و فاتحہ اور سور و ملک پڑھی کھر تشہد پڑھ کرسلام پھیرا پھر آخری دور کعتیں پڑھنے کے لئے کھڑ اہو گیا اور ان میں سور و فاتحہ اور سور و جمعہ کی تلاوت کی اور الله پاک سے این حاجت طلب کی توالله پاک کے ذمہ کرم پرہے کہ اس کی حاجت پوری فرمادے گا۔ (توت القلوب، 1/52،53)



چھ زبانوں (عربی،اردو،ہندی، گجراتی،انگلش اور بنگلہ) میں شائع ہونے والا کثیر الاشاعت میگزین

مايمنكم يفنون مايرد

مَه نامه فیضانِ مدینه دُهوم مچائے گر گر یا رب جاکر عشقِ نبی کے جام پلائے گر گر (ازامیراال سنّت دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه)

بسمام الأمه، كاشف العُته، امام اعظم، حضرت سيّدنا الفيضائظ الما الوحنيفه نعال بن تأبيت دصة الله عليه اعلى حضرت، امام المل سنّت، مجدِّد دين وملّت، ثاه بفيضائ و مما المحروضا خال دصة الله عليه شخ طريقت، امير المل سنّت، حضرت شخ طريقت، امير المل سنّت، حضرت علام محمد البياس عظار قادري ومنه والما المعالية الما المعالية الما المعالية المعالية



- (A) +9221111252692 Ext: 2660
- (S) WhatsApp: +923012619734
- 👰 Email: mahnama@dawateislami.net
- Web: www.dawateislami.net

| رنگين شاره     | ماہنامہ                                              |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Y - Y          | - * [6.5                                             |
| لأئنك          | فصانم                                                |
| ***            | **                                                   |
| (دغوتِ اسلامی) | جو لا ئى 2022ء/دُوالحَبَّةِ الْحَرَامِ 1443 <i>ھ</i> |

| يُدآف دُيبارك:              | مولانا مهروزعلى عطارى مدنى          |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| يف الديير:                  | مولانا ابورجب محد آصف عطاري مدنى    |
| لإيثر:                      | مولانا ابوالنور راشد على عطاري مدني |
| رغى مفتش:                   | مولانا جميل احد غوري عطاري مدني     |
| گرافک <sup>ی</sup> ڈیزائنز: | یاور احمد انصاری/شاہد علی حسن       |

رنگین شاره:100روپ ساده شاره:50روپ ساده شاره:500روپ ساده شاره:500روپ → ہر ماہ گھر پر حاصل کرنے کے سالانہ اخراجات رنگین:1800روپ سادہ شارہ:550روپ → ممبر شب کارڈ (Member Ship Card) رنگین:1100روپ

Call/Sms/Whatsapp: +923131139278 : Email:mahnama@maktabatulmadinah.com

قاک کا بتا: ما مهنامه فیضانِ مدینه عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینه پر انی سبزی منڈی محلّه سودا گران کراچی

#### ٱلْحَمُّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَاصَّابِعُدُ افَاعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم وبِسُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم و فرمانِ مصطفَّ سَلَّى للله عليه الدوسِمِّ : أَس شخص كى ناك خاك آلو و ہوجس كے پاس مير اذِكر ہواور وہ مجھ پر وُرودِ پاك نہ پڑھے۔ (ترندی، 320/5، حدیث: 3556)

| مفتی محمد قاسم عظاری                                                                                           | مخلوقِ خدا پر مهر بان ہو جائیں                          | 01   | قران د مدیث                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| مولانا محر ناصر جمال عظاري مدني                                                                                | دل کی سختی کے چند علاج                                  | 02   |                                        |
| A                                                                                                              | کیا بچین کے فج سے فرض فج ادا ہوجا تاہے؟ مع دیگر سوالات  |      |                                        |
| مفق محمد قاسم عظاری                                                                                            | احرام کی حالت میں ٹشوپیر استعال کرنا کیسا؟مع دیگرسوالات |      |                                        |
| نگرانِ شوری مولانا محد عمران عظاری                                                                             | البجهج يببلو تلاش سيجيح                                 | 05   | مضامین                                 |
| مولاناابوالحن عظارى مَدْني                                                                                     | شانِ سيّد الا تقياء                                     | (06) |                                        |
| مولانا محمر آصف اقبال عظارى تدنى                                                                               | وقت ضائع ہونے کے اساب                                   | (07) |                                        |
| مولاناسيدعمران اخترعظاري مدني                                                                                  | حج ایک عظیم عبادت                                       | (08) |                                        |
| مولانا محمد نوازعظاری مدنی                                                                                     | درجات بلند كروانے والى نيكياں (قط:05)                   | (09) |                                        |
| مفتى ابو محميلى اصغر عظارى مَدَ ني                                                                             | ادكام تجارت                                             | (10) | تاجروں کے لیے                          |
| مولا ناعد نان احمد عظارى تدنى                                                                                  | شہادتِ عثانِ غنی اور صحابہ کے تأثرات                    | (11) | بزرگانِ دین کی سیرت                    |
| مولانا ابو ماجد محمد شابد عظاری مدنی                                                                           | اپنے بزرگوں کو یادر کھئے                                | (12) | •                                      |
| امير آبل سنت حضرت علامه مولانا محد الياس عظار قادري                                                            | تعزيت وعيادت                                            | 13   | متفرق                                  |
| مولاناابونويدعظارى مدنى                                                                                        | جنّت کے نام                                             | 14   | •                                      |
| مولاناراشدعلی عظاری مدنی                                                                                       | حضور جانتے ہیں!                                         | (15) |                                        |
| ۋاكٹر زيرك عظارى 35                                                                                            | سکھنے کے انداز                                          | (16) |                                        |
| 37                                                                                                             | انثرویو:رکنِ شوریٰ حاجی محمعلی عظاری                    | (17) |                                        |
| مولاناعبدالحبيب عظارى 42                                                                                       | صحرائح تفر كاسفر                                        | 18   |                                        |
| عاكف عظارى/ شناورغنى بغدادى/ غلام نبي عظارى                                                                    |                                                         |      | قارئین کے صفحات (21 20                 |
| مولانا محمد اسد عظاری مدنی                                                                                     | پیارے آقامنی اللہ علیہ والدوللم کا خواب                 | 22   |                                        |
| 50                                                                                                             | آپ کے تأثرات                                            | 23   |                                        |
| مولانا محمد جاويد عظاري مَدَ في                                                                                | آبِ زَم زَم                                             | 24   | بچوں کا"ماہنامہ فیضانِ مدینہ"          |
| مولانااویس یامین عظاری مَدَنی                                                                                  | جانورول پرظلم مت کیجیے! /حروف ملایئے!                   | 25   | 26》                                    |
| مولانا محمد ارشد اسلم عظاری مَدَنی                                                                             | رَشْ نَهِينِ لِكَاوَ                                    | 27   |                                        |
| مولاناحيدرعلي مدني (54                                                                                         | میٹھے پانی کا کنواں                                     | 28   |                                        |
| مولاناسیرعدیل ذاکر چشتی مولاناسیرعدیل داکر چشتی 58 مولانا آصف جہانزیب عظاری مدنی مولانا آصف جہانزیب عظاری مدنی | وشمن بنے دوست                                           | 29   |                                        |
| 58                                                                                                             | مدرسةُ المدينهُ كلشنِ راوى/ جمله تلاش تيجيِّ !          | 30   |                                        |
|                                                                                                                | اپنااند از بد کئے                                       |      |                                        |
| اُمٌ میلاد عظاریه                                                                                              | جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟                      | 32   | اسلامی بهنول کا "ماهنامه فیضانِ مدینه" |
| مفتی محمد قاسم عظاری                                                                                           | اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل                              | 33   |                                        |
| مولاناوسيم اكرم عظارى مَدَنى                                                                                   | حضرت أسمِ بشتِ حارثه رضى الله عنها                      | 34   |                                        |
| مولاناعرفیاض عظاری تدنی                                                                                        | وعوتِ اسلامی کی مدنی خبریں                              | 35   | اے دعوتِ اسلامی تری دهوم مجی ہے        |



ارشادِباری تعالی ہے:

﴿ وَ مَ حُمِينَى وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ اللهِ مِر عاد مير ي رحمت بر چيز کو کھير سے ہوئے ہے۔ (پ٥،الاعراف:156)

تفسير: خداوند قدوس كي صفات لامتنابي بين، مخلوق ان كا شار نہیں کرسکتی۔ تمام شانوں کا علم صرف خدا کو ہے جبکہ قر آن وحدیث میں جتنی صفات مذکور ہیں وہ اہلِ علم جانتے ہیں اور ان کے علاوہ بہت سی شانوں پر اہلِ معرفت واصحاب باطن مطلع ہیں، لیکن بچھ صفات ایسی ہیں جن سے مسلمانوں کا بچہ بچیہ واقف ہے جیسے الله تعالی خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، یا لنے والاہے، زندگی موت دینے والاہے۔

ان مشہور صفات میں سے الله تعالیٰ کی شان رحت بھی ہے کہ جارا یاک پرورد گار رحمٰن ورحیم لعنی نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے۔ یہ دونوں صفات مخلوق کی زبانوں پر اس قدر جاری ہیں کہ مسلمان کو ہر اچھے کام سے پہلے ہم الله شریف پڑھنے کا تھم ہے اور بسم الله میں الله تعالی کی یہی دو صفات یعنی رحمٰن ورحیم کا ذکر ہے ، یو نہی ہر نماز میں سور وُ فاتحہ

مفتى محمد قاسم عظاري الم

یڑھنے کا حکم ہے اور سورہ فاتحہ کے شروع میں ان دوصفات کا ذكر موجود ہے۔ اس كے علاوہ قرآن مجيد ميں الله تعالى نے ا پنی رحمت کی صفت بہت کثرت سے مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے، چنانچہ ایک جگه فرمایا: ﴿ نَبِيُّ عِبَادِيَّ الِّيَّ آنَاالْغَفُونُ الرَّحِيْمُ ﴿ ﴾ ترجمہ: میرے بندول کو خبر دو کہ بیشک میں ہی بخشنے والا مهربان مول-(پ14، الجر: 49) دوسری جگه فرمایا: ﴿ وَسَاحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٍ ﴾ ترجمه: اورميرى رحمت برچيزكو کھیرے ہوئے ہے۔ (پو،الاعراف:156) اور تیسری جگه فرمایا: ﴿قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لا تَقْتَطُوْا مِنْ مَّ حُمَةِ اللهِ اللهِ إِنَّاللَّهَ يَغْفِرُ النُّ نُونِ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُو الْغَفُو مُ الرَّحِيْمُ ﴿ مُ تم فرماؤ: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی! الله کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بیشک الله سب گناہ بخش دیتاہے، بیشک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔ (پ24،الزم: 53)

شان رحمت الله تعالی کو اس قدر محبوب ہے کہ اس نے اييخ حبيب، حضور سيد العالمين، محمد رسول الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كوجوشانيس عطافر مأتيس ان ميس نهايت نمايال، شان رحمت

\* نگران مجلس تحقیقاتِ شرعیه، دارالا فتاءابل سنّت، فيضان مدينه كراچي

www.facebook.com/ MuftiQasimAttari/

4

فَيْضَاكِي مَدِينَةُ جُولا كَي 2022ء

ہے چنانچہ فرمایا: ﴿وَمَا اَنْ سَلْنَكَ اِلَّا سَحْمَةً لِلْعَلَمِیْنَ ۞ ﴾ ترجمہ:
اور ہم نے مہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت بناکر ہی بھجا۔
(پ17،الانیآ: 107) اسی شانِ رسالت کو دوسری جگہ ایک اور
خوبصورت انداز میں یوں بیان فرمایا: ﴿لَقَ لُ جَآءَ كُمْ مَاسُولٌ مِنْ وَلِي اِلْمُ وَلِي مِنْ اِلْمُ وَلَي مِنْ اِلْمُ وَلِي اِللّٰهُ وَمِنِيْنَ مَا مُولًا اِللّٰهُ وَمِنِيْنَ مَا مُولًا اِللّٰهُ وَمِنِيْنَ مَا مُولًا اِللّٰهُ وَمِنِيْنَ مَا مُولًا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمِنْ اِللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰه

گزر تاہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں يربهت مهربان، رحمت فرمانے والے ہيں۔ (پ11، التوبة: 128) نبي كريم صلَّى الله عليه والم وسلَّم كور حمت ورافت كالبيكر بناكر الله تعالی نے خود محبوب کریم سنگ الله علیه واله وسلّم سے فرمایا که آپ کے اخلاق کی عظمت، طبیعت کی خوبی، مزاج کی نرمی، شفقت کی فراوانی،عفو و در گز کی خُو، حلم و مخمل کی خصلت سب فضل و رحمتِ خداوندی کا نتیجہ ہیں۔اسی رب کریم نے اپنے رسول صلَّى الله عليه واله وسلَّم كو شفيق و كريم اور رءوف ورحيم بنايا، چنانچيه فرمايا: ﴿ فَبِمَا مَ حُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيُظَا لُقَلْبِ لَانْفَضُّوامِنْ حَوْلِكَ "فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ وَشَاوِمُهُمُ فِي الاَمْدِ الله عَرِيب الله كى كَتَى برى مهر بانى ب كه آپ ان کے لئے زم ول ہیں اور اگر آپ ٹرش مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرورآپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اوران کی مغفرت کی دعاکرتے ر ہواور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ (پ4،ال عرن:159) حضور خاتم النبييين، رحمة للعالمين سنَّى الله عليه واله وسلَّم خداكي وه رحمت ونعمت بن كرتشر يف لائے كه جس كے ذريع الله تعالى نے دستمنوں کو دوست بنادیا، دلوں کی نفرتوں کو مٹادیا، روسھے ہوؤوں کو منا دیا، بچھڑوں کو ملا دیا، خون کے پیاسوں کو ایثار کا پیکر بنا دیا،جنگ و جدل کے خُو گروں کو آپس میں بھائی بھائی میں تبدیل کردیا، چنانچہ الله تعالی نے فرمایا: ﴿وَاذْ كُرُوانِعْبَتَ

اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ أَعْنَ آءً فَا لَّفَ بَيْنَ قُلُوْ بِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهُ

اِخْوَادًا ﴾ ترجمہ: اورالله كا احسان اپنے اوپر ياد كروجب تم ايك دوسرے كے دشمن تھے تواس نے تمہارے دلوں ميں ملاپ پيدا كر ديا پس اس كے فضل سے تم آپس ميں بھائى بھائى بن گئے۔(پ4،العرن:103)

خدا کا پیارا کلام قر آنِ مجید بھی رحت کی صورت میں تشریف لایا، چنانچہ فرمایا: ﴿ یَا یُّهَا النَّاسُ قَانُ جَاءَ قُکُمْ مَّوْعِظَةٌ قِنْ تَشْرِیفُ لایا، چنانچہ فرمایا: ﴿ یَا یُّهَا النَّاسُ قَانُ جَاءَ قُکُمْ مَّوْعِظَةٌ قِنْ مَی وَ مَا حَمَةٌ لِلْمُوْمِنِیْنَ ﴿ كَا اللّٰ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

رسولِ خدا صلَّى الله عليه واله وسلَّم كے صحابة كرام مجھى انوارِ نبوت سے فيضياب ہوكر ہدايت ورحمت كے روشن مينار بن كئے، الله تعالى نے فرمايا: ﴿مُ حَمَا عُرِيدُهُمْ ﴾ ترجمه: (نبي صلَّى الله عليه واله وسلَّم كے صحابہ) آپس ميں نرم دل ہيں۔(پ26،الفَّة:29) عليه واله وسلَّم كے صحابہ) آپس ميں نرم دل ہيں۔(پ26،الفَّة:29)

الغرض دین اسلام میں رحمت، شفقت، نرمی، محبت، عفوو در گرر، حلم و مخل بہت پہندیدہ خوبی ہے اور اسے رنگ رنگ سے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ لوگوں کو اس کی عظمت و افادیت بتاتے ہوئے فرمایا: ﴿وَلَكَنْ صَبَوَوَ عَفْرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَذْمِهِ الْحَدُنِ عَلَيْ وَلَكَنْ صَبَوَوَ عَفْرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَذْمِهِ الْحَدُنِ عَلَيْ وَلَكُنْ صَبَوَوَ عَفْرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَذْمِهِ اللَّهُ مُونِ هُمَ اللَّهُ مُونِ هُمَ اللَّهُ مُونِ عَلَيْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ عَمَا وَقَ عَمِ اللَّهُ مُونِ اللَّهِ عَمَا وَقَ عَمَا اللَّهُ عَمَا وَقَ عَمَا اللَّهُ عَمَا وَقَ عَمَا اللهِ وَاللَّهُ عَمَا وَقَ عَمَا اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ كَا كُونِ مَا اللهِ وَعَلَيْ كَا كُونِ اللهِ وَعَلَيْ كَا كُونُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ مُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَا

پھر اسی رحمت و شفقت والے سلوک کے مستحقین الله تعالی نے قرآن مجید میں باربار بیان فرمائ: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَدِي الْقُدُ بِي وَالْمَالِكِيْنِ وَقُولُو اللّهَ السّحُسُنَّا ﴾ ترجمہ: اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرواور رشتہ داروں اور بیتیموں اور

مسكنول كے ساتھ (اچھاسلوك كرو) اور لوگول سے اچھى بات كھو۔ (پا، البقرة: 83) محبت و شفقت كے رويے ميں جہال سب سے زيادہ كو تابى ہوتى ہے (يعنى بيويوں كے بارے ميں) وہال الله تعالىٰ نے تاكير بھى سب سے زيادہ فرمائى ہے، چنانچہ فرمایا:
﴿ وَعَاشِهُ وَهُنَّ بِالْمُعُوّوُ وَ فَانُ كُوهُ تُسْمُوهُ فَى فَعَلَى اَنْ تَكُوهُ وَ فَر مَا يَكُوهُ وَ فَانْ كُوهُ تُسْمُوهُ فَى فَعَلَى اَنْ تَكُوهُ وَ فَانْ كُوهُ تُسْمُوهُ فَى فَعَلَى اَنْ تَكُوهُ وَ فَانْ كُوهُ تُسْمُوهُ فَى فَعَلَى اَنْ تَكُوهُ وَ فَانْ كُوهُ تُسْمُوهُ فَى فَعَلَى اللهُ وَيُلِي فَيْ اللهُ وَيُلِي اللهُ الل

دوسروں کے لئے کس قدر رحمت بن کررہیں اورآسانی و مہربانی کاخیال زندگی میں کس حد تک رکھاجائے، اس کا اندازہ قرآن مجید کی اِس خوب صورت تعلیم سے لگائیں کہ زندگی کی عام مجلس و محفل کے متعلق فرمایا: ﴿ یَا یُّشِهَا الَّذِیْنَ اَمَنُو ٓ الْذَاقِیْلَ لَکُمُ وَ الْفَائِدَ وَ الْفَائِدِیْنَ اَمَنُو ٓ الْفَائِدَ وَ الْفَائِدَ وَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله تعالی کی دوسر الله الله تعالی کی بارگاہ شخص آجائے تو اس کے لئے جگہ کشادہ کر دیں، دوسروں کے الجادلة: آسانی پیدا کرنے کا یہ معمولی ساکام بھی الله تعالی کی بارگاہ میں اس قدر بسندیدہ ہے کہ فرمایا، تم دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کرو، الله تعالی کی بارگاہ میں اس قدر بسندیدہ ہے کہ فرمایا، تم دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کرہ کے دوسروں کے کئے جگہ کشادہ کرہ الله تعالی کی بارگاہ کی دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کرہ دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کرہ دوسروں کے لئے جگہ کشادہ فرما کی مہد و دحمته و دافته و دافته و دافته و دافته و دافته و دافته و

مخلوقِ خدا پر مہر ہانی میں سب سے پہلا اور ضروری درجہ سے ہے کہ انہیں بلاوجہ تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کا دل نہ

فَضَاكِي مَدِنَتُهُ جُولا كَي 2022ء

د کھائیں، کسی کو گالی نہ دیں، بہتان نہ لگائیں، غیبت نہ کریں،
عیب تلاش نہ کریں، الفاظ و افعال سے دوسروں کو نہ ستائیں،
شور شرابہ، گندگی، کھیل، عزت و ناموس پر حملہ وغیرہ کے
ذریعے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ مہر بانی کا یہ درجہ فرض کا حکم رکھتا
ہے، فرمانِ باری تعالی ہے: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُو دُونَ الْہُ وَمِنِينَ اللّٰ عَبِينَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

تمام کلام کا خلاصہ اور درس بیہ ہے کہ جب ہمارا یاک برورد گار، رحمٰن ورحیم ہے، ہمارے بیارے نبی صلّی الله علیه واله وسلم، رحمة للعالمين ہيں، ہمارا قرآن، منبع رحمت ہے، ہمارادین، سراسر رحمت ہے، اسلام کی تعلیم رحمت ہے، ہمنیں رحمت و شفقت کا حکم ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ بیر نرمی، شفقت، محبت، مهربانی، رحت ، رافت ، کشاده دلی، وسعتِ قلبی، عفو و در گزر ، مسکراہٹ، خوش اخلاقی، ملنساری، دوسروں کا خیال ر کھنا اور کسی کو تکلیف نہ دینے کے اعلیٰ اخلاقی اوصاف وعادات ہمارے معاشرے میں انتہائی نیلے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفرت ،عداوت، سختی،شدت، غصہ، کینہ، حسد، چہرے کے بے جان تأثرات، کاٹ کھانے کو دوڑنے کارؤئیر، شور شر ابے سے پڑوسیوں کو تکلیف دینا، گلیوں میں اور سڑکوں پر دوسروں کے حقوق برباد کرنا، گھروں میں کشیدہ ماحول اور عام زندگی میں بیزاری عام ہے؟ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اے کاش کہ ہم سیجے مسلمان بن جائیں،اپنے مالکِ حقیقی عزوجل کی صفات کے انوار خو دمیں اتاریں، اپنے بیارے نبى صلَّى الله عليه واله وسلَّم كى سنتِ رحمت ورافت اپناليس، اولياء كرام رحمہ الله اللام کے دل کش اخلاق کی اتباع کریں، مخلوقِ خد اکا بھلا کریں اور دو سروں کا خیال رکھنا شروع کر دیں۔

أمِينَن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِينَن صلَّى الله عليه واله وسلَّم

(عاجزی) ہے، بخل (تنجوس) کاعلاج سخاوت سے ہو تاہے ایسے ہی سختی دل کاعلاج غریبوں بتیموں پررحم سے ہے۔ (3)

دل کی سخت سے مراد کیا ہے؟ دل کی سختی کا مطلب ہو تا ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہوجائے، گناہ کرنے پر کوئی شر مندگی نہ ہواور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔(1)

رے پر وی سر مملای کے ہواور تو ہیں سر ک سختی کوئی چھوٹی بیاری
ہیں بلکہ اس کی وجہ سے انسان سے بڑے بڑے گناہ ہوجاتے
ہیں، چوری،ڈیتی اور قتل وغیرہ جیسے چھوٹے بڑے ظلم اور حق تلفی
ہیں، چوری،ڈیتی اور قتل وغیرہ جیسے جھوٹے بڑے ظلم اور حق تلفی
کے واقعات دل کی سختی کی وجہ سے ہوتے ہیں، دل سخت ہونے کی
وجہ سے انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کرجاتا ہے حتی کہ گفر تک
جا پہنچتا ہے، یہ بیاری الله پاک کی رحمت سے دور اور عبادت کی
لذت ختم کردیتی ہے، سخت دل شخص گناہ کرنے میں دلیر ہوجاتا
ہے، یہی وہ بیاری ہے کہ جس کی وجہ سے نصیحت کی دوائیں بھی
بالکل بے اثر ہوجاتی ہیں۔ ول کی سختی کتنی بڑی سزا ہے؟اس
بالکل بے اثر ہوجاتی ہیں۔ ول کی سختی کتنی بڑی سزا ہے؟اس

ہو تا ہے: الله كى طرف سے دلول اور جسمول ميں کچھ سز ائيں ہيں

مثلاً: روزی میں تنگی اور عبادت میں سستی اور بندے کے لئے دل

کی سختی سے بڑی کوئی سزانہیں ہے۔ (5)

حل سخت ہوتا کیوں ہے؟ 1 زبان کا دل کے ساتھ گہرا تعلق ہے، زبان جب زیادہ اور فضول چلتی ہے غلطیاں بھی اُتی زیادہ کرتی ہے اور دل کی سختی کا سبب بنتی ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں زیادہ بولنے کو دل کی سختی کا سبب قرار دیا گیاہے چنانچہ فرمانِ مصطفے صلّی الله علیہ والہ وسلّم ہے: اے لو گو! فِر کُرُ الله کے بغیر کلام کی کثرت سے باتیں کی کثرت مت کیا کرو! کیونکہ ذکرُ الله کے بغیر کثرت سے باتیں کی کثرت مت کیا کرو! کیونکہ ذکرُ الله کے بغیر کثرت سے باتیں کی کثرت مت کیا کرو! کیونکہ ذکرُ الله کے بغیر کثرت سے باتیں زیادہ دُور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (6) الله غنی کے پیارے نیادہ دُور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (1) الله غنی کے پیارے نیان مخت ہو اللہ علیہ والہ وسلّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: فخش گوئی سخت دِلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ (7) حکیم الاُمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہُ اللہ علیہ حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہُ اللہ علیہ حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: مغتی جو شخص رَ بان کا بے باک ہو کہ ہر بُری بھلی بات بے دھڑ کے میں حیا دین جو شخص رَ بان کا بے باک ہو کہ ہر بُری بھلی بات بے دھڑ کے میں حیا دین حیا دین جو شخص رَ بان کا بے باک ہو کہ ہر بُری بھلی بات ہے دھڑ کے اس میں حیا دین حیا تھیں جیا تکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت سے اس میں حیا دل منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت سے اس میں حیا

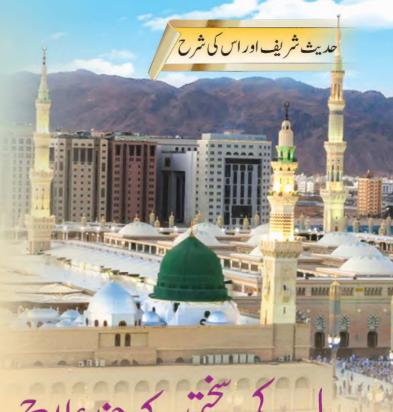

## ول کی کی کے چنرعلاج

مولانامحد ناصر جمال عظارى مَدَ فَيُ الْحِيرَ

حضور نبي کريم، رءوف رحيم ملّی الله عليه والدوسلم کی بارگاه مين ايک شخص نے سخت ولی کی شکايت کی تو آپ نے فرمایا : اِنْ اَرَدْتُ اَنْ يَكِينَ وَلَمْ سَمْحُ وَاسَ الْيَكِيْمِ يَعْنَی اگر تم ول کی فرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ (۱) اس حدیثِ پاک میں رسولُ الله ملْ الله علیه واله وسلم نے ول کی سخت کے دوعلاج عطافر مائے ہیں، علاج کی خوب صورتی پر غور کرنے سخت کے دوعلاج عطافر مائے ہیں، علاج کی خوب صورتی پر غور کرنے الله پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور رحمتِ اللی ول کی فرمی کا سبب ہے۔ حکیم الاُمّت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ الله علیہ اس حدیثِ پاک کی رحمت خامل کرنے کا ذریعہ ہے اور الله کی رحمت فرماتے ہیں: شبخی الله! عجیب علاج ہے بیٹیموں، مسکینوں پر مہر بانی الله تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے اور الله کی رحمت مسکینوں پر مہر بانی الله تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے اور الله کی رحمت کی مسئینوں کو ﴿ وَیْ مَسْعَبَةٍ ﴿ مَسْعَبَةٍ ﴿ وَالله کی برخی ورحت ہے علاج باطند ہو تا ہے تکبر کا علاج تواضع کے دن کھانا دینار شتہ دار بیٹیم کو یا خاک نشین مسکین کو (2) نرمی قلب الله کی برٹی رحمت ہے علاج بالضد ہو تا ہے تکبر کا علاج تواضع قلب الله کی برٹی رحمت ہے علاج بالضد ہو تا ہے تکبر کا علاج تواضع قلب الله کی برٹی رحمت ہے علاج بالضد ہو تا ہے تکبر کا علاج تواضع قلب الله کی برٹی رحمت ہے علاج بالضد ہو تا ہے تکبر کا علاج تواضع قلب الله کی برٹی رحمت ہے علاج بالضد ہو تا ہے تکبر کا علاج تواضع قلب الله کی برٹی رحمت ہے علاج بالضد ہو تا ہے تکبر کا علاج تواضع

\* ذمه دا رشعبه فیضانِ حدیث ، المدینة العلمیه (اسلامک ریسرچ سینر)،کراچی

ماننامه فيضَاكِ مَربنَبْه جولائي2022ء

نہیں۔ سختی وہ در خت ہے جس کی جڑا انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہو تاہے کہ وہ الله رسول كى بار گاہ ميں بھى بے ادب ہوكر كافر ہو جاتاہے۔(8) 🖸 زیادہ ہنسنا بھی ول کی سختی کا سبب ہے چنانچہ رسول اکرم صلَّی اللہ عليه واله وسلَّم نے ارشاد فرما يا: زيادہ مت منسو! كيونكه زيادہ منساً دِل كو مُر دہ ( یعنی سخت ) کر ویتاہے۔ (9) رسولِ اکرم صلَّى الله علیه واله وسلَّم نے زیادہ مہننے کا نقصان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: زیادہ مہننے سے بچتے رہو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مر دہ کر دیتا اور چرے کے نور کوختم کر دیتا ہے۔ (10) 3 بیٹ بھر کر کھانا بھی دل کی سخق کا سبب ہے چنانچیہ حضرت بشرین حارث رحمهٔ الله علیه فرماتے ہیں: دوعاد تیں دل کوسخت کر دیتی بین زیاده باتیس کرنااور زیاده کھانا۔ (<sup>(11)</sup> **ک**ا گناہوں کی کثرت بھی دل سخت ہونے کا سبب ہے چنانچہ حدیثِ یاک میں ہے: مؤمن جب گناہ کر تاہے تواس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ بن جاتاہے پھر اگر وہ توبہ کرے اور (گناہ ہے) الگ ہو جائے اور بخشش جاہے تو اس کا ول صاف کر دیا جاتاہے اوراگر (توبہ نہ کرے بلکہ) گناہوں میں زیادتی کا مر تکب ہو تو وہ کئتہ بھی زیادہ ہوجاتا ہے۔ (<sup>(12)حض</sup>رت سَيّدُنا امام ابنِ حجر ہينتي شافعي رحهُ اللهِ عليه فرماتے ہيں: وه سياه نکته پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے اور یہ وہی زنگ ہے جے الله یاک نے اپنی كتاب يس اس طرح ذكر فرمايا ہے: ﴿ كَالَّا بَلْ سَمَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْايَلْسِبُوْنَ ﴿ ﴾ ترجَمة كنرُ الايمان: كُونَى نهيس بلكه ان كے دلوں پرزنگ چڑھادیاہے ان کی کمائیوں نے۔(13)

. ول کی سختی کے چند علاج اسولِ اکرم صلَّی الله علیه والہ وسلَّم نے ول کی سختی کے جو علاج عطافرمائے ہیں، ان میں سے چند ریہ ہیں:

ال تلاوتِ قران اور موت کی یاد بھی دل کی سختی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے چانچہ فرمانِ مصطفے ہے: دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی پہنچنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی: یار سول الله!اس کی صفائی کس چیز سے ہو گی؟ فرمایا: موت کی بکثرت یاد اور تلاوتِ قران سے۔ (۱۹) 2 غوثِ اعظم رحمهُ اللهِ علیہ نے بعض بزرگوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے: تمام خیر (اِن) علیہ نے بعض بزرگوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے: تمام خیر (اِن) دو کلموں میں ہے: (۱) تحکیم اللی کی تعظیم نہ کرے اور نہ الله کی مخلوق پر شفقت۔ جو الله کے تحکم کی تعظیم نہ کرے اور نہ الله کی مخلوق پر

مانيان. فيضاك مربينه جولائي 2022ء

شفقت کرے تو ایسا شخص الله (کی رحت) سے دور ہے۔ (15) الله پاک کی مخلوق پر شفقت و مہر بانی کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے ایک مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے اور یہ الله پاک کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے چنانچہ رسول الله سال الله سال الله سال الله سال الله سال کے واجب کر دینے والی چیزوں میں والہ وسلم نے فرمایا: رحمتِ الله کلانا ہے۔ (16) 3 مخلوق پر شفقت و مہر بانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بتیموں کے ساتھ اچھا سلوک مہر بانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ رحمتِ عالم سال الله علیہ والہ وسلم نے بتیموں سے حسن سلوک کو بہترین گھر کی کیا جائے۔ رحمتِ عالم سال اور اِن کے ساتھ بدسلوکی کو بدترین گھر کی نشانی اور اِن کے ساتھ بدسلوکی کو بدترین گھر کی نشانی قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں بہترین کے دور ہے جس میں بہترین کے دور ہے دور

رسولِ اکرم صلَّ الله علیہ والہ وسلَّم نے بتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کی اہمیت یوں بھی واضح فرمائی کہ اُن کے سرپر شفقت سے ہاتھ بھیرنے کو دل کی سختی جیسی بڑی بیاری دور کرنے کا سبب بھی قرار دیا اور اس انداز سے اُن کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والے کے لئے اجرو ثواب بھی بیان فرمایا چنانچہ حضورِ اکرم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کا ارشاد ہے: جس نے صرف الله پاک کی رضا کے لئے بتیم کے سرپر ہاتھ کھیرا تو جتنے بالوں پر اُس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اسے نکیاں ملیں گی۔ (18)

الله كريم ہمارے دلوں كونر مى كى نعمت سے نوازے۔ أمين بِجَادِ خَاتَمَ النَّيِيِّن صلَّى الله عليه واله وسلَّم

(1) مند احمد ، 12 / 21 ، عدیث : 7576 (2) پ 30 ، البلد : 14 تا 16 (3) مرائق المناجی ، 16 (8 مرائق ، 14 ) 370 (6 ) علیة الاولیاء ، 6 / 313 ، رقم : المناجی ، 6 / 583 (4 ) صراط البخان ، 4 / 370 (5 ) علیة الاولیاء ، 6 / 313 ، رقم : 8 / 406 مدیث : 2419 (7) ترذی ، 4 / 406 ، عدیث : 4193 (8) مرائق المناجی ، 6 / 440 ، وریث : 445 (9 ) ابن ماجه ، 4 / 455 ، عدیث الاولیاء ، 8 / 392 / 30 ) التر غیب والتر بهیب ، 3 / 340 ، عدیث : 20 (11 ) علیة الاولیاء ، 8 / 300 ، الدُطقَفین : 20 مدیث : 410 (12 ) التر غیب والتر بهیب ، 2 / 35 ، عدیث : 9 (17 ) ابن (15 ) التر غیب و التر بهیب ، 2 / 35 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (17 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، عدیث : 9 (18 ) ابن ماجه ، 4 / 300 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 10



شیخ طریقت،امیرا بل سنّت، حضرتِ علّامه مولا نا ابوبلال محمد الباس عَظَارِقَادِری مَضَوی اَنْتُ اَلَّهُ مَد فی مذاکروں میں عقائد،عبادات اور معاملات کے متعلق کئے جانے والے سوالات کے جوابات طروری ترمیم کے ساتھ یہاں درج کئے جارہے ہیں۔

#### 3 ألثاليثناكيسا؟

موال: ألثاليثنا كيسا؟

جواب: اُلٹالیٹنا جہنمیوں کاطریقہ ہے۔ (1) آج کل ایک تعداد ہے جو اُلٹالیٹ کر سوتی ہے چھوٹے بچے بھی اِس طرح سوتے ہیں ان کو بار بار کروٹ بدلوا کر صحیح کر دیناچاہئے تا کہ ان کی صحیح لیٹ کر سونے کی عادت بنے۔ اگر بچین میں دُرُست نہیں کیا گیا تو اُلٹالیٹ کر سونے کی عادت بن جائے گی پھر بڑے ہو کر اُلٹالیٹ بغیر نیند نہیں آئے گی۔ (مذنی ذاکرہ،20 جادی الاولی 1440ھ)

#### 4 ہم کو تواہیے سائے میں آرام بی سے لائے کم

سُوال: اعلیٰ حضرت، امامِ اہلِ سنَّت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحهُ الله علیہ کے اِس شعر کی وضاحت فرماد پیجئے: ہم کو تواپنے سائے میں آرام ہی سے لائے حیلے بہانے والوں کو بیہ راہ ڈر کی ہے

(1) حضرت سَيِدُ نا ابو ذَر رضى اللهُ عنه سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں: میں پیٹ کے بَل لیٹا ہوا تھار سولُ الله علی الله علیہ والہ وسلّم میرے پاس سے گزرے اور پاؤل سے ٹھو کرمار کر فرما یا: اے جُندب! (یہ حضرتِ سَیِدُ نا ابو ذر رض الله عنہ کا نام ہے) یہ جہنمیول کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ (ابن ماجہ، 4/214، حدیث: عنہ کا نام ہے) یہ جہنمیول کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ (ابن ماجہ، 4/214، حدیث: محداتِ علی محدیثِ پاک کو نقل کرنے کے بعد حضرتِ علّامہ مولا نامفتی محمد المجہ علی اعظمی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: یعنی اِس طرح کا فر لیٹتے ہیں یا یہ جہنمی جہنم میں اِس طرح لیٹیں گے۔ (بہارِ شریعہ، 434/8)

#### 1 كيابچ ج كرسكة بيں؟

سُوال: کیا میں جَ کَرسکتی ہوں؟ (ایک بَیِّی کاسُوال)
جواب: جی ہاں! بیج جج کر سکتے ہیں۔ بیجوں کے جج کے متعلق
رفیقُ الْحُرِّ مَین میں ایک مخصوص باب ہے، جو بیجوں کو جج پر
لے جارہے ہوں وہ اس باب میں دی ہوئی تفصیلات کو پڑھ لیں
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الكريم فائدہ ہوگا۔ (مذنی ذاکرہ، 9رجب الرجب 1440ھ)

#### 2 کیا بچین کے ج سے فرض فج ادا ہو جاتا ہے؟ }

سُوال: اگر سی نے بالغ ہونے سے پہلے جج کر لیا تھا، اب بالغ ہونے کے بعد صاحبِ اِستطاعت ہونے پر اپنا فرض جج دوبارہ کرناہو گایا پہلے جو کر لیا تھاوہی کافی ہے؟

جواب: نابالغ پر جج فرض نہیں ہو تالیکن اگر اس نے جج کرلیا تو اس پر تواب پائے گاکیونکہ نابالغ کی نیکی مقبول ہے۔ البتہ نابالغی کی حالت میں کیے گئے جج سے فرض جج ادا نہیں ہو گا لہٰذا بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحبِ اِستطاعت ہوا اور جج فرض ہونے کی دِیگر شر الط بھی پائی گئیں تو اب اسے فرض جج کرنا ہو گا۔ (فادی رضویہ، 10/775ہ نوزا) زندگی میں ایک بار جج فرض ہے۔ (فادی ہندیہ، 1/20) بعض لوگ بر سرِ روز گار ہونے فرض ہونے کی شر ط سمجھتے ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ کو جج کے فرض ہونے کی شر ط سمجھتے ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ کو جج کے فرض ہونے کی شر ط سمجھتے ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ کو جانے کی شر ط سمجھتے ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ کو ج

کھال کے گلڑ ہے کی فریم بنالی جائے
پھر کھال کا وہ گلڑ اجس پر واقعی مُقَدَّس نام لکھا ہوا ہو، کھینج
تان کر نہ بنایا گیا ہو ، کلیئر لکھا ہوا نظر آرہا ہو تو اب اس کی
ہے اَدَنی نہ کی جائے۔ اتنا کھال کا گلڑ اکاٹ کر فریم بنوا کرگھر یا
دکان وغیرہ میں بَرکت کے لئے لگا لیجئے۔ اللّٰہ پاک اور اس کے
رسول صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کا نام قدرتی طور پر لکھا ہوا ہو تو اِس کا
اپنا ایک Attraction ہوتا ہے ، عقیدت و عشق میں اضافہ
ہوتا ہے کہ دیکھومیر ارّب سچاہے ، کھال پریہ مُقَدَّس نام کسی

ہو جائے۔(مدنی مذاکرہ،20 ہمادی الاولیٰ1440ھ) 6 اللہ یاک کو حجی کہنا کیسا؟ ﴾

بندے نے نہیں لکھا بلکہ میرے رَبّ نے لکھاہے۔ ہو سکتاہے

قدرتی لکھے ہوئے مُقَدَّس نام کو غیر مسلم دیکھے تو مسلمان

سُوال: الله پاک کو دُعامیں سخی کہناکیساہے؟ جواب: دُعا اور دُعا کے عِلاوہ بھی الله پاک کو سخی کہنا منع ہے۔ الله پاک کو سخی کہنے کے بجائے "جَوَاد" کہناچاہئے۔(ماخودار ناوی رضویہ، 27/165) ہاں! پیارے آ قاصلی الله علیہ والہ وسلَّم کو سخی کہہ سکتے ہیں۔(مدنی نداکرہ،6جمادی الاولی 1440ھ)

7 چیل کووں کو صَدیقے کا گوشت کھلانا کیسا؟ ﴾

موال: پرندوں کو صَدقے کا گوشت کھلاناکیسا؟ جواب: بعض لوگ چیل، کووں کو صَدقے کی نیت سے لُٹا لُٹاکر گوشت کھلاتے ہیں بیہ غیر مسلموں کاطریقہ ہے۔<sup>(2)</sup>

(مدنی مذاکرہ، 18 جمادی الاخریٰ 1440ھ)

(2) چیل، کووں کو گوشت کھلانے سے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ سے ہونے والا سوال وجواب ملاحظہ فرمائے: سوال: اکثر دیکھا گیا کہ لوگ بکر امنگا کر اور اس کو لڑکے یالڑ کی کے نام ذرج کرکے کچھ گوشت چیل، کوا کو کھلاتے ہیں، اور کچھ فقراء کو تقسیم کرتے ہیں، بیہ فعل کس حد تک صحیح ہے؟ جواب: مساکین کو دیں، چیل، کووں کو کھلانا کوئی معلیٰ نہیں رکھتا، بیہ فاسق ہیں، اور کووں کی دعوت رسم ہنود۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَم۔ رکھتا، بیہ فاسق ہیں، اور کووں کی دعوت رسم ہنود۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَم۔ (فناوی رضوبہ، 2588/20)

جواب: مدینے کاسفر پہلے او نٹول اور گھوڑوں پر ہوتا تھا۔
راستے میں بسااو قات ڈاکولوٹ لیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت مولانا
شاہ امام احمد رضا خان رحمهٔ اللهِ علیہ نے اس دور میں اونٹ پر
مدینے شریف کے سفر کا اِرادہ کیا تولوگوں نے ڈرایا کہ لوٹ
لئے جاؤگے لیکن آپ نے پھر بھی سفر فرمایا اور راستے میں کسی
فشم کا کوئی حادثہ پیش نہ آیا تواس موقع پر غالباً یہ شعر آپ رحمهٔ
اللهِ علیہ نے نظم فرمایا کہ

ہم کو تواپنے سائے میں آرام ہی سے لائے حلے جلے بہانے والول کو بیر راہ ڈر کی ہے

(حدائق بخشش، ص202)

یعنی سرکارِ مدینہ صلّی الله علیہ والم وسلّم جمیں آرام کے ساتھ اپنے سائے میں لے آئے اور مدینے شریف کی حاضری سے مُشَرَّف فرمایا۔ جن کو مدینے جانا نہیں ہو تا وہ نخرے کرتے ہیں ان کیلئے یہ راہ ڈر والی ہے لیکن جو الله پاک پر بھر وساکر کے ہمت کرلے ، اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے تواس شعر میں ایک تسلی ہے۔ (مذن ذاکرہ، 25 جادی الاخری 1440ھ)

5 كېرى وغيره پر مُقدٌس نام لکھا ہو تو کيا کريں؟ 🔰

سوال: اکثر بکری، سبزیوں یا مکی کے اوپر الله پاک کا نام یا سر کار صلّی الله علیه داله دسلّم کا نام قدرتی طور پر لکھا ہو، ان کا کیا کرنا چاہئے؟ چاہئے؟ کیا بکری کو ذَرَح کر دینا چاہئے یا ٹماٹر کو کاٹ دینا چاہئے؟ راہ نُمائی فرما دیجئے۔

جواب: إن اَشاء پر مُقَدَّ س نام اکثر تو نہیں لکھا ہوتا، کبھی
کھار دیکھاجاتا ہے اور جب نظر آتا ہے تولوگ اس کی زیارت
کرتے ہیں۔ اِن چیزوں کو عام طور پر لوگ کھاتے نہیں، ان کی
تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، لوگوں کو زیارت
کرواتے ہیں اور اس کا اَدب کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی مُقَدَّ س
نام والی چیز کھالے تب بھی کوئی حَرج نہیں ہے۔ جیسے اگر ٹماٹر
یاکسی سبزی پر مُقَدَّ س نام آگیا تو اسے کھا سکتے ہیں۔ بکری پر
آگیاتواس کوذَن کرسکتے ہیں۔

ماننامه في**ضَاكِيُ مَربَئِهُ جولائي**2022ء

# كالأفتاء أغلسنت

#### مفتی محمد قاسم عظاری ا

دارالا فناءا ہل سنّت (دعوتِ اسلامی) مسلمانوں کی شرعی راہنمائی میں مصروفِ عمل ہے، تحریری، زبانی، فون اور دیگر ذرائع سے ملک و بیر ونِ ملک سے ہزار ہا مسلمان شرعی مسائل دریافت کرتے ہیں، جن میں سے چار منتخب فناویٰ ذیل میں درج کئے جارہے ہیں۔

اوپر مسئلہ میں ''ؤم "کے واجب ہونے کا ذکر ہوا۔ وَم سے مراد ایک بکراہے، اِس میں نَر، مادہ، وُنبہ، بھیڑ، نیز گائے یا اونٹ کاساتوال حصہ سب شامل ہیں، نیز اِس جانور کا حرم میں ذرجے ہونا شرطہ اور مزید یہ کہ اِس دم میں دیے جانے والے جانور میں سے نہ تو آپ خو دیچھ کھاسکتے ہیں اور نہ ہی کسی غنی کو کھلاسکتے ہیں، وہ صرف محتاجوں کاحق ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صلَّى الله عليه واله وسلَّم

#### 💯 مج بدل كون كرواسكتا ٢٠٠٠

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیاتِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے والد صاحب کے پاس اتنی رقم تقریباً چار پانچ سال سے موجو دہے کہ جس سے وہ حج کر سکیں اور اُن پر حج فرض تھا، مگر ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا اور اب اُن کی عمر تقریباً 70 سال ہے اور شوگر، بلڈ پریشر اور ٹاگلوں کے درد کی وجہ سے زیادہ پیدل نہیں چل سکتے ،البتہ تھوڑی دیر چل سکتے ہیں اور خو دسے سواری وغیرہ پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا وہ اپنی طرف سے حج بدل کر واسکتے ہیں یا ان پر خو د جج کرنا ضروری ہے ؟

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ جان بوجھ كر بغير كسى شرعى عُذركے فرض هج كو ايك سال تك مؤخر كرنا گناهِ صغيره اور چند سال تك تاخير كرنا گناهِ كبيره هے، للندا إس تاخير پر توبه كى جائے۔ جب هج ادا كرنے پر 🔟 احرام کی حالت میں کشویبیر استعمال کرنا کیسا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اِس مسکلہ کے بارے میں کہ اِحرام کی حالت میں ایسا ٹشو پیپر استعال کرنا کہ جو خوشبوسے تر ہو تاہے، اُسے انگریزی میں بھی" Wet Tissue"یعنی گیلا ٹشوہی کہاجا تاہے۔ اگر مُحرِم اُس سے مکمل ہاتھوں کوصاف کرے توکیا حکم ہو گا؟

#### بِشمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

النجواب بِعنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمْ هِلَا اِنَّةُ الْمَقِّ وَالصَّوابِ عَلَى اللَّهُمُ هِلَا اللَّهُمُ هِلَا اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللللِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلُولُ اللللِّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

\* نگران مجلس تحقیقاتِ شرعیه، دارالافتاءاہلِ سنّت، فیضان مدینہ کرا چی

www.facebook.com/ MuftiQasimAttari/

11

ماننامه فيضال عربنَبُه جولائي 2022ء

قدرت ہوِ اور دیگر تمام شر ائط موجو د ہوں تو فوراً یعنی اُسی سال جج کی ادائیگی فرض ہے، نبی پاک صلّی الله علیه واله وسلّم نے ار شاو فرمایا: فرض حج ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ بعد میں اُسے کیا دشواری لاحق ہو جائے۔ اور جہاں تک سوال میں بیان کی گئی صورت کا تعلق ہے تو آپ کے والد صاحب حج بدل نہیں کر واسکتے، بلکہ اُن پر فرض ہے کہ اپنا حج خود ادا کریں، کیونکہ فقہائے کرام نے حج بدل کروانے کی اجازت ایسے شخص کو دی ہے جو عاجز ہو اور (عجز کے ممکن الزوال ہونے کی صورت میں) اُس کا عجْز (عاجز ہونا) موت تک باقی رہے ، لینی وفات تک وہ شخص حج کرنے پر قادر ہی نہ ہو ، اس کی ایک صورت میہ ہے کہ شدید بڑھاپے یاشد تِ مرض کی وجہ سے حالت الیں ہو چکی ہو کہ خو د حج کرنے پر بالکل قدرت ہی نہ رکھتا ہو، جبکہ آپ کے والد صاحب کے لئے حج کرنے میں مَشَقَّتُ ضرور ہے، نیکن وہ عاجز نہیں، کیونکہ فی زمانہ حج کا سفر قدرے آسان ہے، حَرَمین شریفین میں طواف، سَعْی اور دیگر مناسک جج کی ادائیگی کے لئے ویل چئیرز(Wheel chairs) اور دیگر سہولیات میسر ہیں، یو نہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منوّرہ آنے جانے کے لئے بھی بہترین سفری سہولیات موجود ہیں، لہٰذاا تنی سہولیات اور آسانیاں موجود ہوتے ہوئے آپ کے والد صاحب حج کی ادائیگی سے عاجز نہیں ہیں، اُن پر فرض ہے کہ اپنا حج خو د ا داکریں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوْ جَلَّ وَ رُسُولُهُ أَعْلَم صلَّى الله عليه واله وسلَّم

#### 🐠 زكام ميں آئله سے پانی نكلنے سے وُضوٹوٹے گا يانہيں؟

سوال: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مثین اس بارے میں کہ بعض او قات سخت زکام میں آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے ، کیااس سے بھی وضوٹوٹ جائے گا؟ بیشیم الله الرَّحْمانِ الرَّحِیْم

ٱلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

زکام کی وجہ سے آنکھ سے جو پانی نکاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہی تکم آنکھوں میں تیز ہوالگنے یارونے کی وجہ سے نکلنے والے پانی کا ہے، یعنی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ سے نکلنے والے اس پانی سے وضو ٹوٹنا ہے،جو آنکھ میں در دیا بیاری کی وجہ سے نکلے اور اس سے وضو ٹوٹنے کی وجہ میں در دیا بیاری کی وجہ سے نکلے اور اس سے وضو ٹوٹے کی وجہ سے کہ اس میں خون اور پیپ وغیرہ نجاستوں کی آمیزش کا طن (گمان) ہوتا ہے،اس لئے احتیاطاً اس سے وضو ٹوٹے کا حکم دیا گیا اور زکام، تیز ہوا گئے یارونے کی وجہ سے نکلنے والے پانی کا معاملہ ایسانہیں، لہذ ااس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صلَّى الله عليه والهوسلَّم

#### 🐠 نمازوں کے بعد امام اور مقتد بوں کا آپس میں مصافحہ کرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسلہ کے بارے میں کہ نمازوں کے بعد امام اور مقتدیوں کا آپس میں مصافحہ کرنا کیساہے؟

#### بِشمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجُوَاكُ بِعَوْنِ الْبَلِكِ الْوَهَّالِ اللَّهُمَّ هِلَالِيَةَ الْحَقِّ وَالطَّوَالِ مَصَافِح مَصافِح مَصافِح مَصافِح مَرنا اصل كے اعتبار سے سنّت ہے اور خاص نمازوں كے بعد مصافح كر نابغض و كينے كو دور كرتا ہے اور محبت بڑھاتا ہے اور نمازوں كے بعد مصافح علاء ، صلحاء اور عامةُ المسلمين اچھا سجھ كركرت بيں اور حديثِ مبارك ميں ہے كہ وہ كام جسے عامةُ المسلمين اچھا سجھ كركري وہ الله تعالىٰ كے نزديك بھى اچھا ہے۔ اور كُتبِ فقه ميں جو نمازوں كے بعد مصافح كرنے كوبدعت اور كُتبِ فقه ميں جو نمازوں كے بعد مصافح كرنے كوبدعت قرار دياہے ، اس سے مر او بدعتِ سيئہ نہيں ، بلكہ بدعتِ حَسَنَه وَرار دياہے ، اس سے مر او بدعتِ سيئہ نہيں ، بلكہ بدعتِ حَسَنَه وَرار دياہے ، اس سے مر او بدعتِ سيئہ نہيں ) يعنی اچھی بدعت ہے دو كہ شرعاً مذموم نہيں ، بلكہ اگر اس كام كو عامةُ المسلمين اچھا وكہ شرعاً مذموم نہيں ، بلكہ اگر اس كام كو عامةُ المسلمين اچھا والله تعالىٰ كے نزد يك بھی اچھا قرار يا تا ہے۔ شمجھ كركريں تو وہ الله تعالىٰ كے نزد يك بھی اچھا قرار يا تا ہے۔ والله الله تعالىٰ كے نزد يك بھی الشاء عليہ والم وسلّم والله اللہ قالىٰ كے نزد يك بھی الشاء عليہ والم وسلّم واللہ وسلّم

ماہنامہ فیضائی مائیٹہ جولائی 2022ء فرمایا: میں تواپنے اوپر آگ کے ڈالے جانے کائٹنظر رہتا تھا، اس کی حبکہ راکھ ڈالا جانا نعمت ہے۔(احیاءالعلوم،158/4)

لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ دنیااور آخرت کی بہتری کے لئے زندگی کے ہر معاملے میں اچھے پہلو ہی پر نظر رکھیں، اپنے اندر اچھے پہلو تلاش کیجئے سب سے پہلے اپنے بارے میں غور کیجئے، مثال کے طور پر آپ کے بدن میں تکالیف ہیں، آپ ان تکالیف کو ایک کاغذ پر لکھتے، مثلاً آپ نے 10 تکلیفیں لکھ لیں، اب غور کیجئے کہ آپ کے بدن کے کن حصول میں تکلیف نہیں ہے، اب ان حصول کولکھے تو شاید ان عافیت وسلامتی والے حصول کی تعد اد 100 بن جائے گی، تو10 حصول میں تکلیف ہے اور 100 میں نہیں ہے، توبیہ شکر کا پہلو ہے۔ یوں ہی آب اپنی موجودہ حالت کے بارے میں غور کیجئے، مثلاً آپ ایک نار مل اور جائز جاب کرتے ہیں مگر آپ کی سیلری آپ کو ا پنی صلاحیتوں کے مقابلے میں کم لگتی ہے، تو یوں غور کیجئے کہ الله یاک کاشکرہے کہ سیلری کم ہے کوئی بات نہیں، میر اکام تو جائز اور اچھاہے، دھو کا دبی وغیرہ کرکے میں حرام روزی تو نہیں کما تا اور نہ ہی مجھے کام کے دوران اس پر مجبور کیا جاتا ہے، سیٹھ مجھ پر ظلم و زيادتي تونهيں كرتا، عام سيھوں كى طرح ماں بہن كي گالياں تونهيں ویتا، جلدی بلاتا اور دیر سے تو نہیں چھوڑتا، اگر مجھی وقت بورا ہونے کے بعد بھی کام کرنا پڑے تو اس وقت کو گول کرنے کے بجائے میرے اوور ٹائم میں شامل کرلیتاہے اوراس وقت کے بھی مجھے پیسے ملتے ہیں، نیز سیلری بھی مجھے وقت پر ہی ملتی ہے۔اس

# المجها وتلاش كيح

دوب اسلامی کی مرکزی مجلب شوری کے نگران مولانا محمد عمران عظاری روز

اے عاشقانِ رسول! ایجھے پہلو پر نظر رکھنا انسان کی سوچ کے اچھا ہونے کا اچھا ہونے کا اچھا ہونے کا اچھا ہونے کا پہلویں نشانی ہے اور سوچ کی اچھائی انسان کے اچھا ہونے کا پہلویں نظر رکھنے سے جہال دلی سکون واطمینان کی دولت نصیب ہوتی، ڈپریش، ٹینش، اینگز اُنگٹی (گھر اہٹ) وغیرہ کئی خطرناک بیاریوں سے انسان کی بچت ہوتی ہے وہیں اپنے ربِ کئی خطرناک بیاریوں سے انسان کی بچت ہوتی ہے وہیں اپنے ربِ کریم کاشکر اداکر نے کے بھی آدمی کو کئی مواقع ملتے ہیں۔

الی و پہلووں پرغور کرنا میں مصد ہوا کر تاتھا، چنانچہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت سینڈ ناسہل تُستری رحمۃ اللہ علیہ عرض کی: چور میں داخل ہو کر گھر کا سامان لے کر چلا گیا ہے۔
کی: چور میرے گھر میں داخل ہو کر گھر کا سامان لے کر چلا گیا ہے۔
آپ رحمۃ الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله پاک کا شکر ادا کرو! اگر شیطان تمہمارے دل میں داخل ہو کر تمہمارے ایمان میں فساد ڈال دیتا تو تم کیا کرتے ؟ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ الله علیہ سمڑک سے گزررہے کیا کرتے ؟ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ الله علیہ سمڑک سے گزردہے شکے کہ ان کے سر پرراکھ کا ایک بخال گرادیا گیا۔ وہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرنے کی وجہ بوچھی گئی تو میں سجدہ کرنے کی وجہ بوچھی گئی تو میں سجدہ کرنے کی وجہ بوچھی گئی تو

نوٹ: یہ مضمون نگرانِ شوریٰ کی گفتگو وغیر ہ کی مد د سے تیار کر کے پیش کیا گیاہے۔

ماريد فيضاف مدينية الجولاني 2022

طرح اگر آپ اپنے بارے میں اچھے پہلوؤں پر غور کریں گے توشکر ك كئي پہلوآب كے سامنے آجائيں گے، اورجب آب الله ياك كا شکر اداکریں گے تو الله یاک آپ پراپنی نعتیں مزید بڑھادے گا إن شآء الله ـ چنانچه جارا ياك پرورد كار ارشاد فرماتا ب: ﴿ لَهِنْ شَكُونُهُ لاَ زِیْدَ نَاکُمْ ﴾ ترجمه کنزالعرفان: اگرتم میر اشکرادا کروگ تومین تههیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ (پ13ءابراھیم:7)

اليف ملك ك بارك من جي الفقي بما والشيجي الحمدُ لِلله ميس اینے ملک پاکستان کے بارے میں اچھے پہلو تلاش کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ میرے ملک میں بہت مسائل ہیں، مگر میرے وطن میں ہونے والی اچھائی اس میں یائے جانے والے مسائل پر اب بھی غالب ہے، میرے ملک میں بہت خوبصور تیاں اور بہت اچھائیاں بیں۔ اس میں لا کھوں مساجد و مدارس بیں، لا کھوں نمازی ہیں، غریبوں، مختاجوں اور ضرورت مندوں کی خدمت کرنے والوں کی میرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے،اس میں الله پاک اور اس کے رَسُول صلَّى الله عليه واله وسلَّم كا نام لين يركوني يابندي منهيس ب، الحمدُ لِلله یا کستان میں ٹھیک ٹھاک دِین کا کام ہو تاہے اور یہاں جتنی آزادی ہے دین کی خدمت کر سکتے ہیں اتنی آزادی سے کہیں اور نہیں کر

ادلادیں ایک پہلو ال کیج اپنی چھوٹی اولاد کہ جس کی شرار توں اور حرکتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس کے بارے میں یوں غور کیجئے کہ صرف شرارتی ہے، الله پاک کا شکر ہے کہ یا گل تو نہیں ہے، مارتی پیٹتی تو نہیں ہے، ہاتھ یاؤں سلامت ہیں جسمانی معذور تونہیں ہے، چوریاں تونہیں کرتی۔ بڑی نافرمان اولاد کے بارے میں یوں غور کیجئے کہ صرف نافرمان ہے، چرسی موالی، جُواری اور شرابی تو نہیں ہے، آپ کو گالیاں تو نہیں دیتی، گھر سے باہر تونہیں نکالتی، مزید دیگر ظلم وزیاد تیاں جووہ آپ پر کر سکتی تھی وه تونهیں کرتی وغیرہ۔ یوں ہی والدین اولا دیب اور اولا د والدین میں، شوہر بیوی میں تو بیوی شوہر میں، ملاز مین سیٹھ میں توسیٹھ ملاز مین میں اچھے پہلو تلاش کریں گے توان شآءَ الله انہیں راحت و سکون نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ شکر کامو قع بھی ملے گا۔

ساس بہویں اور بہوساس میں ایتھے پہلوتلاش کرے بہو تھر

کے کام کاج درست طریقے سے نہیں کرتی،اس پرساس بیہ سوچے کہ کوئی بات نہیں صرف اتناساہی معاملہ ہے، الله یاک کاشکر ہے کہ میری بہوزبان کی خراب نہیں، لڑائی اور جھگڑے نہ کرتی ہے اورنہ کر واتی ہے، گھر کی باتیں باہر نہیں کرتی جو کہ اچھی بہو کی ایک نشانی ہے، اسی طرح بہو بھی ساس میں اچھے پہلو تلاش کرنے کی كوشش كرے توإن شآءَ الله گھركى فضاخوشگوار ہوجائے گى اور كئى گناہوں کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔

#### ا پچھے پہلو پرنظر کے ساتھ مبر و ہر داشت سے بھی کام کیجئے

رات میں دن کا، دن میں رات کا اور بیاری کے بعد صحت کا انتظار ہی كرنا موتاہے، بعض مہلك اور خطرناك بيارياں موتى ہيں جو جلدى ختم نہیں ہو تیں، بول ہی بعض باریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ خرابیاں چھپی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ خرابیاں دور نہیں هو تیں تب تک ان بیار یوں کاعلاج بھی نہیں ہویاتا، اسی طرح دو چار دس دن میں عاد تیں اور طبیعتیں نہیں بدلتیں، انہیں بدلنے میں کچھ وقت لگتاہے، صبر سے کام لیجئے، بے شک الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، الله یاک نے چاہا توسب بہتر ہو جائے گا، اپنامعاملہ الله ياك كے حوالے كرديں، وہ دل بدلنے والاہے، مزاج كواسى نے ہی تبدیل کرناہے، وہ جس کاجب چاہے دل بدل دے، جس کا جب چاہے ذہن بدل دے اور جس کے جب چاہے حالات بدل دے، البتہ آپ اچھے پہلو تلاش کیجئے، یقین مانے جولوگ میری اس عرض یعنی اچھے پہلو تلاش کرنے پر عمل کریں گے توان شآءالله وہ مجھے دعائیں دیں گے۔میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے!گھر کے لوگوں اور اینے دیگر ماتحت افر ادیر اپنی شفقت زیادہ سے زیادہ اور قریب سے قریب کیجئے، درخت بہت اونچا ہوتب بھی ساب نہیں دیتا، نیچا ہو مگر گھنانہ ہو پھر بھی اس کے سائے سے خاطر خو<mark>اہ</mark> فائدہ نہیں ہوتا، درخت گھنا ہونے کے ساتھ ساتھ نیچا ہو تو بہترین سابیہ دیتاہے، لہٰذاا چھے پہلو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق، شفقت، صبر اور برداشت سے کام کیجے۔ الله یاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اچھے پہلو تلاش كرنْ كَ لَكَ اجِها في من نصيب فرمائے۔ أمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّن صلَّى الله عليه واله وسلَّم



#### مولانا ابوالحس عظارى مدنى الم

حاصل ہے ممکن ہے کہ اس معاملے میں انہیں رخصت ہو،
اب پھریہ سوال پیارے مصطفے سنّی اللہ علیہ والہ وسلّم کی بارگاہ میں
پیش کیا گیا تورسولِ کریم صنّی الله علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: "اَنَا
اَتُقَاكُمْ لِلّٰهِ، وَاعْلَمُكُمْ بِحُدُو دِ اللّٰهِ "میں تم سب سے زیادہ الله
سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ الله کی حدود کا جانے والا
ہوں۔(2)

اسی طرح ایک روایت حضرت انس سے بھی ہے کہ پچھ افراد نے نبی کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم کی ازواجِ مطہر ات سے رسولِ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم کی عبادت کے بارے میں معلوم کیا، جب انہیں عبادات کی خبر دی گئی تو انہوں نے گمان کیا کہ وہ تو الله کے محبوب اور پیارے ہیں اور ان کے سبب تو ان کے اگلوں پچھلوں کی خطائیں معاف ہوئیں اس لئے ہمیں تو بہت اگلوں پچھلوں کی خطائیں معاف ہوئیں اس لئے ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے چنانچہ ان میں سے ایک بولا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھاکروں گا، دوسر ابولامیں مسلسل روزہ دار رہوں گا، تیسر ابولا کہ میں عور توں سے الگ رہوں گا

#### گزشتہ سے پیوستہ

28 أَنَا ٱتُّقَاكُمُ لِللهِ، وَٱعْلَمُكُمُ بِحُدُودِ اللهِ ترجمه: ميل

تم سب سے بڑا متی اور حدودِ خداوندی کاعالم ہوں۔

رسولِ کریم صلّ الله علیہ والہ وسلّم نے یہ مبارک فرمان کچھ الفاظ کے فرق سے مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا ہے، بعض روایات میں "اَخْشَاکُم" کا لفظ بھی آیا ہے جبکہ بعض میں "اَغْلَبُکُمْ بِالله" کے الفاظ ہیں۔

بِحُدُدُ دِ الله" کی جگہ صرف" اعْلَبُکُمْ بِالله" کے الفاظ ہیں۔

اس فرمانِ عالیشان کا پس منظر مختلف واقعات ہیں چنانچہ ایک انصاری صحابی نے روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کا بوسہ ایک انصاری صحابی نے روزے کی حالت میں اروزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، جبر سولِ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم کی بارگاہ میں اس کے متعلق سوال عرض کیا گیاتو آپ نے فرمایا: الله کے رسول بھی یہمل سوال عرض کیا گیاتو آپ نے فرمایا: الله کے رسول بھی یہمل کرتے ہیں (یعنی روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ نہیں کو ٹوٹا) جب ان انصاری صحابی کو یہ جو اب پہنچاتو انہوں نے گمان کیا کہ رسولِ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم تو ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں تو گیا کہ رسولِ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم تو ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں تو کیا کہ رسولِ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم تو ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں تو کیا کہ رسولِ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم تو ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں تو کیا کہ رسولِ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم تو ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں تو کیا کہ رسول کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم تو ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں تو کیا کہ رسول کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم تو ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں تو کیا کہ رسول کریم صلّی حانب سے کئی معاملات میں اختیار وخصوصیت

\*فارغ التحصيل جامعة المدينة، ماهنامه فيضان مدينه كراچي

مِانْ عَامِهِ فَصِيَاكِ عَارِينَةٍ جَولا كَي 2022ء

کبھی نکاح نہ کروں گا، پھر نبیِّ کریم سلَّی الله علیہ والہ وسلَّم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم ہی وہ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا خبر دارر ہو کہ 'وَاللهِ اِنِّ لاَحْشَاکُمْ لِلّٰهِ وَاتْقَاکُمْ لَدُ ' خدا کی قسم! میں تم سب میں الله سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں لیکن میں (نفلی) روز ہے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، (راتوں کو) نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں رق

دیگر بھی چندروایات بیں، بہر حال ان روایات اور حضور نی کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کے فرمان پر غور کیا جائے تو ان احادیثِ کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم اعتدال کو پیند فرماتے بیں اور رسولِ کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم اعتدال کو پیند فرماتے بیں اور دوسر ایہ کہ رسولِ کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم ساری کا گنات سے بڑھ کرمتی و پر ہیز گار، الله کریم کاخوف رکھنے والے اور الله کریم کی حدود کے جاننے اور سمجھنے والے ہیں۔

پہلی صورت کا بیان تو گزشتہ روایات سے واضح ہو گیا، جبکہ دوسری صورت سیجھنے کے لئے حضورِ اکرم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایسے مناظر و واقعات ملتے ہیں کہ جن میں سیدُ المرسلین کی شانِ تقویٰ و پر ہیز گاری اور خوفِ خداکا اعلیٰ مقام نظر آتا ہے۔

یادر کھئے! مقام و منصب جس قدر اعلیٰ اور اہم ہو تاہے اسی قدر اس کے تقاضے اور احتیاطیں بھی زیادہ اور اہم ہوتی ہیں۔
رسولِ کریم صلَّی اللہ علیہ والہ وسلَّم ساری کا سُنات میں افضل واعلیٰ اور
سب سے عالی رتبہ کے مالک ہیں، رب کریم نے ہر طرح کے
خزانے اور اختیارات کا مالک بنایالیکن اس کے باوجو در ب کعبہ
کی شانِ قہاری و جباری کے پیشِ نظر خوف و خشیت کے اعلیٰ
وصف سے موصوف ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ یہ بھی آپ کے
اللہ رب العزّت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم و معزّز ہونے
کی دلیل ہے جیسا کہ قران پاک میں ارشادہے: ﴿إِنَّ اَکُومَکُمُ

فيضَاكِ مَدِينَةُ جولائي 2022ء

عِنْدَاللّٰهِ اَتَّقْلُمْ الْ مَرْجَمَهُ كُرُ الایمان: بے شک الله کے یہاں تم میں زیادہ پر ہیز گارہے۔ (4) جی میں زیادہ پر ہیز گارہے۔ (4) چنانچہ آپ سنَّ الله علیہ والہ وسلَّم کا ''اَنَا اَتَقَاکُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللّٰهِ "فرماناواضح کر تاہے کہ آپ ہر لحاظہ اور ساری کا تنات سے بڑھ کر اپنے رہ کی بارگاہ میں مکرم و معزز ہیں۔ آپ کے تقویٰ و پر ہیز گاری کا بیہ عالم ہے کہ جسے چاہیں جسّ کا مرثر دہ سنادیں پھر بھی خوف و خشیت کی ایسی کیفیت کہ قبر کے کنارے کھڑے ہو کر اس قدر گریہ وزاری فرماتے ہیں کہ زمین آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہے اور اصحاب سے فرماتے ہیں کہ زمین آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہے اور اصحاب سے فرماتے ہیں بین: اس قبر کے لئے تیاری کرو۔ (5)

رب رحیم نے قران کریم میں ''و مَاکان اللهُ لِیُعَا بِّبَهُمُهُ وَالْمَ وَاللهُ لِیُعَالِیُعَا بِبَهُمُهُ وَالْمَ آپ کی المّت کو عذاب سے مامون ہونے کا مزدہ سنایالیکن پھر بھی آپ اس قدر خونِ خدار کھتے کہ اگر بھی تیز آندھی ویکھتے اور بادل آسان پر چھا جاتے تو آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہوجاتا اور آپ بھی ججرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے جاتے اور بھی واپس آجاتے، پھر مبارکہ سے باہر تشریف لے جاتے اور بھی واپس آجاتے، پھر مبارک ہے بارث ہوجاتی تو یہ کیفیت ختم ہوجاتی ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کیفیت کے بارے میں سوال کیا توارشاد فرمایا: مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ پاک کاعذاب فرمایا: مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ پاک کاعذاب نہ ہوجومیری اُمّت پر بھیجا گیا ہو۔ (۲)

دن میں ستر ستر بار استغفار کرنا آپ کی عادت مبار کہ تھی، احادیثِ مبار کہ میں ایسی کثیر دعائیں مروی ہیں جن میں الله کریم سے خوف، عذاب سے پناہ اور تقویٰ و پر ہیز گاری کا مضمون موجودہے۔

<sup>(1)</sup> مند احمد، 9/172، حدیث: 23743 (2) مند احمد، 9/172، حدیث: (2) مند احمد، 9/172، حدیث: (5) ابن (23743) بخاری، (421/3) حدیث: 421/3، الحجرات: 13(5) ابن ماجه، 466/4، حدیث: 4195(6) ترجَمَهٔ کنژالایمان: اور الله کاکام نہیں که انھیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ (پ9، الانفال: (7) شعب الایمان، 1/546، حدیث: 994۔

احتساب کا عمل انسان کے رویے اور عمل کو تکھارتا ہے اور عقل مندانسان اپنی خطاؤں اور کو تاہیوں کا نوٹس لے کر انہیں دور کرتا ہے اور الله پاک کے فضل سے ترقی کا سفر طے کرتا چلا جاتا ہے۔ آیئے! اپنااحتساب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماراقیمتی وقت کس کس طرح اور کن کن کاموں میں ضائع ہورہاہے۔

ا کام الاو قات نہ بنایا ہو تو ہر کام کرتے وقت دوسرے کاموں لیکن نظامُ الاو قات نہ بنایا ہو تو ہر کام کرتے وقت دوسرے کاموں میں بھی ذہن آٹکارہے گا اور اطمینان سے کوئی کام نہیں ہو پائے گا اور بھی ہم ایک ہی کام پر بہت زیادہ وقت لگادیں گے اور باقی کام رہ جائیں گے۔ او قات کی ترتیب و تقسیم کا درس ہمیں سنت نبوی سے جائیں گے۔ او قات کی ترتیب و تقسیم کا درس ہمیں سنت نبوی سے بھی ملتاہے، ہمارے بیارے نبی کریم سٹی الله علیہ دالہ وسلم نے اپنے کاموں کا نظامُ الاو قات / شیرُ ول بنایا ہوا تھا۔

حضور نبی اکرم منی الله علیه والم وسلم کاشیرول: حضرتِ علی المرتضی رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور اکرم منی الله علیه والم وسلم جب گھر بیں داخل ہوتے تو اپنے وقت کے تین حقے کر لیتے تھے: 1 ایک جھتہ الله پاک کی عبادت کے لئے 2 دوسر البنے گھر والوں کے لئے اور تیسرا حصہ اپنی ذاتِ مبار کہ کے لئے۔ پھر ذاتی وقت کو اپنے اور عام لوگوں کے در میان تقسیم کر لیتے ، حاضرِ خدمت ہونے والے قریبی حضرات کے ذریعے غیر حاضر لوگوں تک احکامات پہنچاتے اور نصیحت و ہدائیت کی کوئی بات عام وخاص سے پوشیدہ نہ رکھتے۔

اس وقت میں اہلِ فضل (خاند انی شرافت / اسلام میں سبقت کرنے والوں / زیادہ متقی و پر ہیز گاروں) کو ترجیح دیتے اور اس وقت کو دینی ضَرور تول کے مُطالِق تقسیم فرماتے۔ کسی کو ایک مسئلہ پوچھنا ہوتا، کسی کو دواور بعض کو کثیر مَسَائِل پوچھنے کی ضَرورت ہوتی، نیز حاضرین کو وہی باتیں پوچھنے کی اجازت عطا فرماتے جن میں اُمت کی بہتری و خیرخو اہی ہوتی اور حسب حال احکامات ارشاد فرماتے۔ (1)

یوں ہی حضرتِ عبدُ الله بن مسعود رضی الله عنہ نے بھی وعظ و نصیحت کیلئے جمعرات کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ بخاری شریف میں ہے: حضرت ابنِ مسعود رضی الله عنه ہر جمعرات لوگوں کو وعظ فرمات نے من ایک شخص نے عرض کی: اے ابو عبد الرحمٰن! میں چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ ہمیں وعظ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے کہ آپ روزانہ ہمیں وعظ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے اگر دن مقرر کیا جس طرح حضور نج پایا کے صلی الله علیه والہ وسلم نے ہمارے لئے دن مقرر کیا جس طرح حضور نج پایا کے صلی الله علیه والہ وسلم نے ہمارے لئے دن مقرر فرمایا تھا کہ کہیں ہم اُ کتانہ جائیں۔ (2)

2 روس الم الاو قات المرخوش متمی سے نظام الاو قات توبن جائے کیکن یہ لحاظ ندر کھا جائے کہ کون ساکام زیادہ اہم ہے اور کون ساکم، کس کام کو پہلے کرناچاہئے اور کس کو بعد میں، نیز کس کام کو کتناوقت دیناچاہئے، توبھی وقت ضائع ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ عقل ودین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم "اہم کاموں" کو ترجیح دیں۔ بزرگوں کی نظر میں "اہم کام" کی اہمیت کس قدر ہوتی ہے اس



کا اندازہ اس واقع سے لگائیں کہ حضرت سیدنا رہیج بن خَیْمُ رَمهُ الله علیہ نے 10 ہز اردر ہم مالیت کا گھوڑا پاس باند صااور نماز پڑھنے لگے، ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا، اسے بکڑنے کیلئے آپ نے نہ تو نماز توڑی، نہ ہی آپ پریشان ہوئے اور نہ بے چین، لوگوں نے افسوس کیااور تسلی دی نیز عرض گزار ہوئے: آپ نے چور کو للکارا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا: میں نے چور کو گھوڑا کھولتے ہوئے دکھے لیا تھا گر میں ایسے کام میں مصروف تھا گھوڑے سے زیادہ اہم اور قیمتی تھا۔ (3)

نوف: یادرہے ہے ان بزرگ کا تقویٰ اور اہم کام کوتر جیے دیناہے اگر چہ اس صورت میں نماز توڑدینا جائز تھا۔ بہارِ شریعت، جلد اوّل، صفحہ 637 پر لکھاہے: اپنے یا پرائے ایک در ہم کے نقصان کا خوف ہو، مثلاً دُودھ اُبل جائے گا یا گوشت ترکاری روٹی وغیرہ جل جانے کا خوف ہو یا ایک در ہم کی کوئی چیز چور اُچکا لے بھاگا، ان صور توں میں نماز توڑدینے کی اجازت ہے۔ (4)

ورسروں کے تجربات مائع دوسروں کے تجربات مائع سے سیھنے کے بجائے نئے سرے سے وہی تجربات وُہر اناوقت ضائع کرنے کے سوا پچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کام / چیز کا تجربہ ومشاہدہ ہو چکا اور اس کے نتائج سامنے آچکے تواب بلاوجہ اس کا دوبارہ تجربہ بربادی وقت ہی کہلائے گا۔

اگر کسی میدان میں لوگ تجربات کرکے کا میابیاں سمیٹ چکے ہیں تو ایسے لوگوں کے حالات پڑھ کر، ان کی با تیں سُن کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے یا یوں کہہ لیس کہ جس فیلڈ میں جانا چاہئے ہیں اُس فیلڈ کے کا میاب لوگوں کے شب وروز کی اسٹڈی کی جائے، اگر انہوں نے اپنی فیلڈ کے تجربات خطاب، کتاب یا کسی جائے، اگر انہوں نے اپنی فیلڈ کے تجربات خطاب، کتاب یا کسی اور کام کی صورت میں چھوڑے ہیں تو ان سے استفادہ کیا جائے۔ لہٰذا اپنے ہڑوں جیسے کا میاب استاد، عالم، دادا، والد، تا جرو غیرہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، عربی کا مقولہ ہے: آگہڈ مِنْكَ سِنَّا آگُڈ وَ مِنْكَ تَجْدِبَةً یعنی جو عمر میں تم سے بڑا ہے وہ تجربے میں بھی تم سے بڑا ہے وہ تجربے میں بھی تم سے بڑا ہے۔

فت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہر کام خود کرنے کی کوشش وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہر کام خود کرنے کی کوشش

میں کوئی بھی کام اچھے انداز میں نہیں ہو پاتا اور وقت ضائع ہو جاتا ہے۔کام کی تقسیم کاری سٹتِ نبوی ہے، خضور تاجدارِ ختمِ نبوت سلَّی الله علیه واله وسلَّم گھر میں اور سفر میں کاموں کو تقسیم فرما دیا کر دیتے تھے اور خود بھی اُس میں حصہ لیتے تھے۔

غزوہ خندق کے موقع پر جب خندقیں کھودی جارہی تھیں توبہ کام مختلف صحابۂ کرام رضی اللہ عنم پر تقسیم فرمایا اور آپ نے خود بھی اس کام میں شرکت فرمائی، یوں ہی ایک سفر میں کھانا پکانے کاموقع آیا تو کام کی تقسیم کاری کے اعتبار سے آپ سٹی اللہ علیہ والہ وسلّم نے ایخ ذمیہ لکڑیاں جمع کر کے لانے کاکام لیا۔ الغرض وقت بچانے اور بڑے ومشکل کام آسانی کے ساتھ پایئہ جمیل تک پہنچانے کے لئے بڑے ومشکل کام آسانی کے ساتھ پایئہ جمیل تک پہنچانے کے لئے کام کی تقسیم ضروری ہے ورنہ ہر کام خود کرنے اور ہر چیز کا نے یہ سے تجربہ کرنے کامز آج وقت برباد کرتا ہے۔

فضول کاموں، بے مقصد تبھروں، بے فائدہ بحثوں، گپ شپ اور بے ضرورت باتوں سے بھی بہت ساراو قت ضائع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلّی الله علیہ والم وسلّم نے ارشاد فرمایا: مِن حُسْنِ اِسْلاَمِر الْبَرْءِ تَذِکُهُ مَالَا یَعْنِیْهِ ترجمہ: بندے کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ بے کاروبے نفع چیز کوترک کردے۔ (5)

سچی بات ہے کہ صحت کی قَدر بیار جانتا ہے تووَقت کی قَدر بے حد مصروف لوگ، ورنہ ''فارغ'' لوگوں کو کیا پتا کہ وقت کی اہمیت کیا ہے لہٰذاخود کواچھے کاموں میں مصروف رکھیں۔چنانچہ سینکڑوں کتب کے مصنف حضرت علامہ اِبنِ جوزی رحمۃُ الله علیہ وقت ضائع کرنے والوں کی صحبت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ (6)

روزمرہ کی زندگی میں مختلف مواقع پر دانستہ ونادانستہ طور پر وقت ضائع کیا جارہا ہوتا ہے، کئی لوگ نبیند سے اُٹھنے کے باوجود کافی دیر تک بستر نہیں چھوڑتے، کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ وقت لیتے، کافی دیر آئینے کے سامنے کھڑے رہتے، راتوں کو گھنٹوں فضول بیٹھک لگاتے اور ہوٹلوں کی رونق بڑھاتے ہیں۔ کہیں چائے پینے بیٹے تو فضول و بے کارباتوں جیسے ملکی و سیاسی حالات اور میچوں پر تبصر وں میں گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح ناممکن تو نہیں گرمشکل ضرور ہوتی ہے۔ شاید ایسوں ہی کے متعلق کہا گیا ہے:

ذمله داری کے جراثیم پرورش پاتے ہیں جس کے سبب سخت نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپناانمول وقت ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنے کامول کو اچھ طریقے سے مکمل کریں تو اپنی طبیعت سے سستی، ٹال مٹول، کام کومؤخر کرنے (Procrastination) کی عادت اور "پھر مجھی "والا مز اج ختم کرناہو گا اور زندگی کو کا میاب بنانے کے لئے "انجی" اور "فوراً" والا فار مولا نافذ کرناہو گا۔ مشکل کامول کو ایک طرف کرنے بجائے چیلنج سمجھ کر جلد انجام دینے کامول کو ایک طرف کرنے بجائے چیلنج سمجھ کر جلد انجام دینے کی کوشش کریں۔

(1) شائل محمد ميه، ص192 ، حديث: 319 (2) بخاري، 1/42 ، حديث: 37 (3) احياء العلوم، 4/349 (4) روالمحتار، 2/513 ، فناوي عالمگيري، 1/109 (5) اين ماجه، 344/4 ، حديث: 3976 (6) قيمة الزمن عند العلماء، ص58 - "سوتے ہوئے کو جگانا آسان گر جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔"

6 شکر کو گائا آسان گر جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔ "
کی وجہ سے کوئی بھی کام وقت پر نہیں ہو پاتا اور وقت بے مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دھوکا ہے کہ "کل کریں گے۔"کسی نے بڑی اچھی بات ہی ہے: عقل مندول کی لغت میں" کل "کا لفظ نہیں ہوتا اور بے و قوفول کے رجسٹر اس سے بھرے پڑے ہیں۔ یول ہی بہت سے ناکام لوگ کہتے ہوئے ملیں گے: ہم نے اپنی عمر "کل" کا پیچھا کرتے ہوئے کھو دی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دلی۔ بہر حال کامول کے بہترین اور عمدہ نتائج کے حصول میں ایک بہر حال کامول کے بہترین اور عمدہ نتائج کے حصول میں ایک بڑی رُگا وٹ کے ایس مرض سے غیر بڑی رُکاوٹ ٹال مٹول اور سستی ہے، یہ ایسا مرض سے خیر کو ایس مرض سے غیر فرات سے دُور کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اِس مرض سے غیر







### مُدَنِی رسائل کے مُطالعہ کی دُھوم

شیخ طریقت، امیرِ اہلِ سنّت حضرت علّامہ محد الیاس عظار قادری دامت بَرَگانیم العالیہ نے شعبان المعظم اور رمضان المبارک 1443ھ میں درج ذیل مَدَنی رسائل پڑھنے / سننے کی ترغیب دلائی اور پڑھنے / سننے والوں کو دُعاوَں سے نوازا: ﴿ یاربَّ المصطفے! جو کوئی 17 صفحات کارِ سالہ ''شدر ست رہنے کے فار مولے'' پڑھ یاسُ لے اُسے اپنی عبادت کے لئے اچھی صحت دے اور اُسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما کر بلاحساب مغفرت سے نواز دے۔ اُمِین ﴿ یاربَّ المصطفے! جو کوئی 17 صفحات کارِ سالہ ''مسکر اناصقت ہے ''پڑھ یاسُن لے اُسے اپنے بیارے بیارے مسکر انے والے سب سے آخری نبی صفّی الله علیہ دالہ دسم کی قیامت کے دن شفاعت سے مُشَرِّف فرما کر جنّت الفر دوس میں بے حساب داخِلہ نصیب فرما۔ اُمِین ﴿ یاربَ المصطفے! جو کوئی 21 صفحات کارِ سالہ ''سمجھانے کا طریقہ ''پڑھ یاسُن لے اُسے ہر کام شریعت وسنّت کے مطابِق کرنے کی سعادت عنایت فرما کر بے حساب بخش دے۔ اُمِین بِجاہِ فَا تَمُ الله علیہ دالہ وسنّی کی شان '' پڑھ یاسُن کے اُسے ماہور مضان کا قَدْر دان بنا اور دے۔ اُمِین بِجاہِ فَا تَمُ الله علیہ دالہ وسنّی میں گزارنے کی توفیق عطافر ما۔ اُمِین بِجاہِ فَا تَمُ الله علیہ دالہ وسنّی سنّی الله علیہ دالہ وسنّی میں گزارنے کی توفیق عطافر ما۔ اُمِین بِجاہِ فَا تَمُ الله علیہ دالہ وسنّی

| 4.00 | الملاق المحال | من الخدوا ك احماد كي جما في | رجالت ، خ |
|------|---------------|-----------------------------|-----------|
|      |               |                             |           |

تندرست رہنے کے فارمولے ) ( 11 لا کھ26 ہز ار 896 ) ( 9 لا کھ46 ہز ار 222 ) ( 7 لا کھ 21 ہز ار 118 ) ( 3 لا کھ 24 ہز ار 567 ) ( 10 لا کھ 24 ہز ار 567 ) ( 10 لا کھ 24 ہز ار 567 ) ( 10 لا کھ 18 ہز ار 571 ) ( 10 لا کھ 18 ہز ار 571 ) ( 10 لا کھ 19 ہز ار 571 ) ( 10 لا کھ 19 ہز ار 571 ) ( 10 لا کھ 76 ہز ار 677 ) ( 10 لا کھ 14 ہز ار 404 ) ( 25 لا کھ 76 ہز ار 677 ) ( 10 لا کھ 14 ہز ار 404 ) ( 25 لا کھ 76 ہز ار 677 )

مانهنامه فيضَاكِّ مَدينَبُهُ جولائي2022ء قبولیت وغیرہ کے بارے میں کئی احادیث مروی ہیں چنانچہ تین فرامینِ مصطفَّ صلّی اللّه علیہ والہ وسلّم بیان کئے جاتے ہیں: 1 حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سوکی شَفاعَت کرے گا اور اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا کہ جس دِن اس کی ماں نے اسے جَنا تھا۔ (3) الله پاک حاجی کی اور جس کے مال نے اسے جَنا تھا۔ (3) الله پاک حاجی کی اور جس کے لئے وہ دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ (4)

الہذاجس پر جج فرض ہواسے چاہئے کہ اس فریضے کواداکرنے اور اس مبارک سفر پرروانہ ہونے سے پہلے ضروری سامانِ سفر کی خوش دلی سے بھر پور تیاریاں کرے کہ الله پاک کا فرمان ہے:
﴿ وَتَذَوْ اَ ﴿ مَرْجَمِهُ كُنُّ العرفان: اور زادِ راہ ساتھ لے لو۔ (6) لیعنی سفر کاسامان لے کر چلو، دو سروں پر بوجھ نہ ڈالواور سوال نہ کرو کہ یہ تمام چیزیں تو کل اور تقویٰ کے خلاف ہیں اور تقویٰ کہترین زادِ راہ ہے۔ (7) یا در کھئے کہ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کہترین زادِ راہ ہے۔ (7) یا در کھئے کہ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں اگر چہ حاجیوں کو بھاری سفر کی اخر اجات بر داشت کہ جج کی تیاریوں میں اس قدر خطیر رقم خرچ ہوگی تو تُو کئگال کہ جج کی تیاریوں میں اس قدر خطیر رقم خرچ ہوگی تو تُو کئگال ہوجائے گا مگر اس وسوسہ کو ذہن سے گھرچ کر پھینک دینا چاہئے کہ جو جاجی کیلئے فقرو تنگدستی ہوجائے گا مگر اس وسوسہ کو ذہن سے گھرچ کر پھینک دینا چاہئے کہ جو جاجی کیلئے فقرو تنگدستی سے دائی نجات کی ضانت دیتے ہوئے صاف طور پر فرما دیا: ا

اور پھر کطف کی بات تو یہ ہے کہ اس راہ میں لگایا ہواایک ایک بیسہ دفترِ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے میں بھی نہایت کارآ مد ثابت ہو گا کہ حدیثِ پاک میں ہے: تمہارے لئے تمہاری تکلیف، مشقّت اور اخراجات کے مطابق ثواب ہے۔ (9)

(1) مند ابی یعلیٰ، 5/ 441، حدیث: 6327 (2) مجعم اوسط، 1114، حدیث: 5388 (3) مند ابی یعلیٰ، 5/ 441، حدیث: 6328 (4) مجمع الزوائد، 483/3، حدیث: 9388 (4) پی 2، البقرة: 197 حدیث: 5287 (5) پی)، البقرة: 197 صراط البخان، 1/314 (8) مصنف این ابی شیبه، 8/764، حدیث: 15993 (9) متدرک للحاکم، 230/2، حدیث: 1776-

مولاناسيد عمران اخترعظاري مَدَنيُ الْحَمَ

ج اسلام میں نہایت مقد س فریضہ ہے جس کواداکرنے کے اللہ کا فصد وارادہ کر کے نکلتے ہیں اوراحرام کی حالت میں مکہ مکر مہ اللہ کا قصد وارادہ کر کے نکلتے ہیں اوراحرام کی حالت میں مکہ مکر مہ بہتے کہ اٹام جے میں طواف کعبہ اور دیگر ارکانِ جے اداکرتے ہیں۔ حج ایس عظیم عبادت ہے کہ اس کیلئے گھرسے نکلئے سے واپی تک قدم قدم پر ثواب ہی ثواب ملنے کی بشار تیں ہیں بلکہ اگر کو گی اس عبادت کے لئے گھرسے نکل کھڑا ہو مگر زندگی کی بازی بار جائے اس کے لئے بھی ہڑی جیت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ بار جائے اس کے لئے بھی ہڑی جیت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ قد اللہ بیاک قیامت تک اس کیلئے جج کرنے والے کا ثواب کھے علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جو جج کے ارادے سے فکلا پھر انتقال کر گیا تو اللہ پاک قیامت تک اس کیلئے جج کرنے والے کا ثواب کھے گا۔ (۱) اُس کی پیشی نہیں ہو گی، نہ حساب ہو گا اور اُس سے کہا جائے گا: اُڈ کھلِ الْجَنَّةَ یعنی تو جَنَّت میں داخل ہو جا۔ (2) اور جسے جے اداکر نافصیب ہوجائے اس کے فضائل، قدم قدم پر اجر و ثواب، حائے گا: اُڈ کھلِ الْجَنَّةَ یعنی تو جَنَّت میں داخل ہو جا۔ (2) اور جسے گیا گیا ہوں کی بخشش ، اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش کی گناہوں کی بخشش ، اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش کی گناہوں کی بخشش ، اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش کی گناہوں کی بخشش ، اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش کی گناہوں کی بخشش ، اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش کی گناہوں کی بخشش ، اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش کی

\*فارغ التحصيل جامعة المدينه، كر ماهنامه فيضان مدينه كرا چي مانینامه فیضال ٔ مارنینهٔ جولائی 2022ء " یا ذا الطَّوٰلِ، یا ذاالْجَلالِ وَالْاِکْمَامِر، یا کَرِیْمُ اَسْکِنِیْ الْفِیْ دَوْسَ"
کہنے کے سبب اس نے مجھے جنّتُ الفر دوس میں جگہ عطافر مادی۔ (3)

پیارے اسلامی بھائیو! جنّت کے اس اہم ترین درج کو پانے
کے لئے اپنے ربِّ کریم سے ضرور دعا بھی کیجئے، نیز اس کے حصول
کے لئے اپنے ربِّ کریم سے ضرور دعا بھی کیجئے، نیز اس کے حصول
کے لئے چند نیکیوں کے بارے میں پڑھئے، عمل کیجئے اور الله پاک
کی رحمت سے بید درجہ اور بہت کچھ حاصل کیجئے:

#### جن الغروال وال النيكيال الخشوع وخضوع ك

ساتھ نمازاداکرنا ﴿ بیہودہ یعنی اہووباطل باتوں کی طرف دھیان نہ کرنا ﴿ زُکُوۃ اداکرنا ﴿ اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کرنا ﴿ امانتوں کی حفاظت کرنا ﴿ اپنی نمازوں کی نگہبانی کی حفاظت کرنا ﴿ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنا۔ ان نیکیوں کو اپنانے والے مؤمنوں کے اُخْرُوک انعام کابیان کرتے ہوئے الله پاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ اُولَاّ اِکَ هُدُ الله بِاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ اُولَا اِکَ هُدُ الله بِاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ اُولَا اِکَ هُدُ الله بِالله بِاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ اُولَا اِکَ هُدُ الله بِالله بِاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ اُولَا اِکَ هُدُ الله بِالله بِلهِ بِالله بِله بِالله بِلمِله بِلمِله بِله بِلمِله بِلْ الله بِلمَاله بِلمِله بِلمِله بِلمِله بِلمِله بِلمِله بِلمِله

2 فرانی مطل فی مدید رو الم التح اخلاق والے کے

لئے جنّ الفر دوس میں گھر: "جس فض کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے لئے جنت کے اُوپری جھے میں گھر بنایا جائے گا۔ "(5) حکیمُ الاُمّت مفتی احمد یار خان رحهٔ الله علیہ اس حدیثِ مبار کہ کے تحت لکھتے ہیں: سُبُحٰ الله! خوش خلقی کا درجسب سے اعلیٰ ہے کہ اس سے جنّ الفر دوس نصیب ہوتی ہے گرحُسنِ خُلُق کے لئے کوشش بھی کرے رب سے دعا بھی۔ (6) کی تین سور توں کی تلاوت کرنے والے کی شان: "سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمٰن کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں ساکن الفر دوس (یعنی جنّ الفر دوس کارہے والا) کہہ کر پکاراجا تا ہے۔ "(7)

الله کریم ہمیں مذکورہ اعمال اپنانے اور جنّتُ الفر دوس پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امینن بِجَاوِجَاتُم النَّبِیّن صلَّی الله علیه واله وسلَّم

(1) بخارى، 4 /547، عديث: 2 /7423، مر أة المناجي، 7 /48 (3) موسوعة لا بن ابي الدنيا، 3 /547، عديث: 340 (4) پ 18، المؤمنون: 11،10 (5) ترذى، ابي الدنيا، 3 /752، عديث: 2000 (6) مرأة المناجي، 6 /460 (7) شعب الايمان، 2 /490، عديث: 2496 عديث: 2496

روانے والی نیکیاں کروانے والی نیکیاں

کچھ نیکیاں کمالے

پیارے اسلامی بھائیو! جنّت کے درجوں میں سب سے بلند اور
آخری درجہ "جنّت الفردوس" ہے۔ الله پاک کے آخری نبی محمہ
عربی صنَّی الله علیہ والہ وسکَّم نے ارشاد فرمایا: جب تم الله پاک سے ما نگو تو
اس سے "فردوس" ما نگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے در میان اور
سب سے بلند ہے اور اس کے اوپر رحمٰن کاعرش ہے۔ (۱) شار حین
فرماتے ہیں کہ "فردوس" میں تمام وہ نعتیں جع ہیں جو دوسری جنتوں
میں ہیں، ان سب کے علاوہ اور بہت نعتیں ہیں۔ اس طبقہ میں ایک
خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے جنت کی چاروں نہریں (یعن) پانی،
دودھ، شہد اور شر اب طہور کی نہریں جاری ہیں، سب نہروں کا سَر
چشمہ یہاں ہے۔ خیال رہے کہ جنت میں جتنا درجہ اونچا اتنا وہاں
آرام زیادہ اور دوزخ میں جتناطقہ نیچا تی تکلیف زیادہ۔ (2)

جَلَّ الْمِر دول ما مِنْ والله في محفق الوكل من شخص نے

حضرت سیِّدُنا حَمَّاد بن سلمه رحهُ الله عليه کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: الله پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ؟ جواب میں کہا کہ اس نے مجھے بخش دیا، مجھ پررحم فرمایا اور مجھے "جنّت الفر دوس" میں جگہ عطافرمائی۔ اس شخص نے عرض کی: کس سبب سے ؟ فرمایا: بیہ کلمات:

«فارغ التحصيل جامعة المدينه، ماهنامه فيضان مدينه كراچي

مانينامه فيضًاكِ مَدينَيَةٌ جولائي2022ء



سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک مینوفیکچر سمپنی کیش پر کام کرتی ہے، ادھار پر کام نہیں کرتی جبکہ ایک معروف سپر اسٹور کو ادھار پر سامان کی حاجت ہے، اس مسکلے کو حل کرنے کیلئے ان دونوں نے درج ذیل طریقہ اختیار کیاہے:

ایک شخص بطور ڈسٹری بیوٹر مینوفیکچر کمپنی سے مال خرید کر شمن اداکر کے قبضہ کرلیتا ہے (مینوفیکچر کمپنی کی طرف سے ڈسٹری بیوٹر پر کوئی شرطِ فاسد نہیں لگائی گئی) گھر ڈسٹری بیوٹر مینوفیکچر کمپنی جسے چاہے یہ ہی کو اپناو کیلِ مطلق بنادیتا ہے کہ مینوفیکچر کمپنی جسے چاہے یہ مال فروخت کر دے۔ گھر مینوفیکچر کمپنی بحیثیتِ و کیل اپنے مؤکل (ڈسٹری بیوٹر) کے مال کو مثلاً تین ماہ کے ادھار پر سپر اسٹور کو فروخت کر دیتی ہے، تین ماہ گزر جانے کے بعد سپر اسٹور بعد و کیل کو بینیٹ موصول ہوتی ہے جسے وصول کرنے کے بعد و کیل (ڈسٹری بیوٹر) کو بہنچادیت ۔ بعد و کیل (ڈسٹری بیوٹر) کو بہنچادیت ۔ بعد و کیل (ڈسٹری بیوٹر) کو بہنچادیت ۔ بعد و گیل (ڈسٹری بیوٹر) کو بہنچادیت ۔ بعد و گیل (ڈسٹری بیوٹر) کو بہنچادیت ۔ بعد و گیل (ڈسٹری بیوٹر) کو بہنچادیت ۔ بیان خد انخواستہ سپر اسٹور کا نقصان ہو گیا جائل جا گیا دیوالیہ ہو گیا اور سپر اسٹور و کیل کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا یا دیوالیہ ہو گیا اور سپر اسٹور و کیل کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا یا دیوالیہ ہو گیا اور سپر اسٹور و کیل کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا یا دیوالیہ ہو گیا اور سپر اسٹور و کیل کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا یا دیوالیہ ہو گیا اور سپر اسٹور و کیل کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا یا دیوالیہ ہو گیا اور سپر اسٹور و کیل کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا یا دیوالیہ ہو گیا اور سپر اسٹور و کیل کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا یا دیوالیہ ہو گیا اور سپر اسٹور و کیل کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا کیا کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا کیا دیوالیہ ہو گیا دیوالیہ ہو گیا دیوالیہ ہو گیا دیوالیہ ہو گیا دیوالیہ کور قم لوٹانے سے عاجز آجاتا کیا کیوالی کور قم لوٹانے کیوالیہ کیا کور قم لوٹانے کیوالیوں کیا کور قم لوٹانے کیوالیوں کیا کیوالیوں کیا کیوالیوں کیا کیوالیوں کیوالیوں کیا کور قم لوٹانے کیوالیوں کیا کیوالیوں کیوالیوں کیوالیوں کیوالیوں کیوالیوں کیا کور قم لوٹانے کیوالیوں کیا کیوالیوں کیو

ہے، رقم ادا نہیں کرتا تو یہ نقصان کون برداشت کرے گا؟ وکیل (مینوفیکچر کمپنی) یاموکل (ڈسٹری بیوٹر)؟

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ جَوَابِ: 1 سوال میں بیان کی گئی صورت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسلے کی تفصیل میہ ہے کہ یہاں تین الگ الگ معاملات ہیں:

ا ڈسٹری بیوٹر نے مینو فیکچر سمپنی سے مال خریدا، اس کی رقم اداکر کے مال پر قبضہ بھی کر لیا، یہ معاہدہ مکمل ہو گیا اور کسی ناجائز کام کا ار تکاب نہ ہونا بھی واضح ہے کہ سامان خرید نا بیجنا شرعاً جائز ہے۔

مال خرید نے اور قبضہ کرنے کے بعد ڈسٹری بیوٹر نے مینو فیکچر کمپنی کومال بیچنے کے لئے وکیل بنادیا، وکیل نے سامان پیچ کرر قم مالک کو پہنچادی، یہ معاملہ بھی جائز ہے، جس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں کیونکہ اپنامال و کیل کے ذریعے بکوانا شرعاً جائز

مینوفیکچر کمپنی کا سپر اسٹور کو ادھار مال بیچنا اور رقم وصول کرکے مالک تک پہنچانا بھی جائز ہے کیونکہ وکیل کا

المرحقق الم سنّة، دار الا فماء الم سنّة وراد الا فماء الم سنّة ورائعر فان، كهارا در كراچي

مِانِنامہ فیضالٹِ مَربینہ جولائی2022ء وکیل کاڈسٹری بیوٹری طرف سے مال پر قبضہ کرنا:
جب مینوفیکچر سمپنی اور ڈسٹری بیوٹر کے در میان مال بیچئے
خریدنے کا معاہدہ ہو جائے توڈسٹری بیوٹر خو دیااس کامجاز نما ئندہ
مال اپنے قبضے میں لے لے ۔ ڈسٹری بیوٹر وکیل کے ذریعے مال
پر قبضہ کرناچا ہتا ہے تو مینوفیکچر سمپنی میں موجود کسی تیسرے
فرد کو وکیل بناسکتا ہے، یہ شخص مینوفیکچر سمپنی کا ملازم بھی ہو
سکتا ہے البتہ مینوفیکچر سمپنی کو مال پر قبضہ کرنے کا وکیل نہیں
بنایا جاسکتا۔

سامان پر قبضہ کرنے کے لئے اتناکا فی ہے کہ ڈسٹری بیوٹر کا وکیل مال کے قریب موجود ہو اور بغیر کسی مانع اور رکاوٹ کے قبضہ کر ناچاہے تو قبضہ کر سکے۔ جب وکیل اس مال پر قبضہ کر کے گاتواس پر مؤکل یعنی ڈسٹری بیوٹر کا بھی قبضہ ہو گیا کیونکہ وکیل کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہی شار ہو تا ہے۔ یہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ سپر اسٹور سے ہونے والی ڈیل سے پہلے قبضہ کرنے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہو، اگر مال پر قبضہ کیے بغیر سپر اسٹور سے ڈیل ہوئی تو بیغل ناجائز وگناہ ہوگا، شرعی طور پر اسٹور سے ڈیل ہوئی تو بیغل ناجائز وگناہ ہوگا، شرعی طور پر ایسے معاہدے کو ختم کرے شرعی احکام کے مطابق نئے سرے سے معاہدہ کرناہوگا۔ (1)

آگے بیچنے کے لئے ڈسٹری بیوٹر کاکسی کووکیل بنانا:
اس مر حلے میں ڈسٹری بیوٹر کسی شخص کو اپناو کیل بنائے گا جسے اپنامال بیچنے یا کسی کووکیل بنا کرمال بکو انے کا اختیار دے گا،
اگر ایک ہی بار آگے بیچنے کی وکالتِ عامہ دے دی جائے مثلاً
یوں کہہ دیا کہ میں جب جب فلال مال خریدوں تو تم اس پر میری طرف سے قبضہ کر کے میر ااتنا نفع رکھ کروہ مال چو دینا تو میں بارکی وکالت دیناکافی ہوگی، ہر بار میں نئے سرے سے وکیل بنانا ضروری نہیں ہوگا کیونکہ وکالت کو شرط پر معلق کیا جاسکتا ہے۔ وکیل بنانا ضروری نہیں ہوگا کیونکہ وکالت کو شرط پر معلق کیا جاسکتا ہے۔ وکیل بنانا ہے اور مسلسل و کیل رہے کا اختیار بھی دیا جاسکتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات نوٹ کرنے کی بیہ ہے کہ و کیل پر لازم سے کہ جتنی قیمت میں بیچنے کا وکیل بنایا ہے ، اسی قیمت پر مال

سامان بیچنااور رقم وصول کر کے مالک کو دینا شرعاً جائزہے نیز و کیل کا ادھار میں سامان بیچنا بھی جائزہے۔ جب مذکورہ تینوں معاملات الگ الگ جائز ہیں تو ان کا مجموعہ بھی جائزہے، جس میں عدم جواز کا کوئی پہلو موجو د نہیں، اور ان میں کوئی معاملہ دوسرے سے مشر وط بھی نہیں۔

کیکن اس ڈیل میں چار مرحلے بہت نازک ہیں، ہر ڈیل میں ان کوبطورِ خاص ملحوظ ر کھناضر وری ہے:

1۔ڈسٹری بیوٹر کامینوفیکچر تمپنی سے مال خریدنا۔ 2۔وکیل کاڈسٹری بیوٹر کی طرف سے مال پر قبضہ کرنا۔ 3۔ آگے بیچنے کے لئے ڈسٹری بیوٹر کاوکیل بنانا۔ 4۔ ڈسٹری بیوٹر کی طرف سے سپر اسٹور کو مال چے کرر قم وصول کرنا۔

ڈسٹری بیوٹر کامینوفیکچر سمپنی سے مال خرید نانے اس مر ملے کے مطابق ہر مرتبہ مینوفیکچر تمپنی کے مجاز نما ئندے اور ڈسٹری بیوٹریااس کے مجازنما ئندے کے در میان ایجاب و قبول ہوناضروری ہے۔ بیہ ناہو کہ ڈسٹری بیوٹر رقم دے کر بھول جائے اور مینوفینچر کمپنی یہ سمجھے کہ میں توو کیل ہوں لہٰدامجھے ڈائریکٹ بیچنے کا اختیار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمپنی کوڈسٹری بیوٹر کامال بنینے کا اختیار ہے۔ لیکن اس کے لئے ڈسٹری بیوٹر کے پاس مال بھی تو ہو۔ یہاں ڈسٹری بیوٹر کی ملکیت میں مال یوں آئے گا کہ مینو فیکچر شمپنی اپنامال ڈسٹری بیوٹر کو ﷺ کرمالک بنائے گی اور ڈسٹری بیوٹر خودیا اس کا وکیل اس کی طرف سے قبضہ کرے گا۔ اس کے بعد مال ڈسٹری بیوٹر کی طرف سے سپر اسٹور کو بیچا جائے گالہٰذا ہر مرتبہ اس مرحلے پر عمل ہوناضر وری ہے۔اگر مینوفیکچر سمپنی نے اپنامال کسی بھی موقع پر ڈسٹری بیوٹر کو نہیں ہیچا تو ڈسٹری بیوٹر فارغ ہو گیا،وہ الیی ڈیل میں نفع کامستحق نہیں ہو سکتا اور سپر اسٹور سے اس ڈیل کے بدلے جور قم لینی ہو گی،اس کی مالک تمپنی ہو گی،ڈسٹری

بیوٹر کااس رقم سے کوئی تعلق نہیں ہو گا۔

فَيْضَاكُ مَدينَيْهُ جُولانَى 2022ء

23

یبچ، اس سے کم میں بیچنے کی اجازت نہیں حتی کہ وکیل بناتے وقت ریٹ مثلاً ایک ہزار روپے تھا، بعد میں ریٹ بڑھ گیا تو پرانے ریٹ نہیں بتایا تو پرانے ریٹ نہیں بتایا تو عرف کے مطابق کی بیشی کے ساتھ بیچنے کا اختیار ہے۔
(2) فرسٹری بیوٹر کی طرف سے سپر اسٹور کومال پیچ کرر قم وصول کی ناد

جب ڈسٹری بیوٹر نے کسی کو اپناو کیل بنادیا اور اس نے سپر اسٹور کو مال بچ دیا تو اس سے متعلق تمام حقوق بعنی مال سپر اسٹور کے سپر دکرنا، شمن وصول کرناوغیرہ اسی و کیل سے متعلق بیں، لہذا جب و کیل کی حیثیت سے سامان بچ دیا تو اس مال کو سپر اسٹور تک پہنچانا اور مقررہ وقت پرر قم وصول کر کے مؤکل بعنی ڈسٹری بیوٹر کو پہنچانا و کیل کی ذمہ داری ہے۔(3)

یو چھی گئی صورت میں جو نقصان ہو گا وہ سارا موکل یعنی ڈسٹر ی بیوٹر کو ہوگا، اس نقصان سے و کیل کا کوئی تعلق نہیں کیو نکہ جب ڈسٹر ی بیوٹر نے مال مینوفینچر سمپنی سے خریدا تووہ اس کی ملک ہے جس پر قبضہ بھی ہوچکا، اب اس مال سے

متعلق نفع یا نقصان کا مکمل طور پر تعلق ڈسٹری بیوٹر سے ہے۔
اس کے بعد و کیل نے وہ مال نیچ دیا تو اس کا نفع و نقصان بھی موکل سے متعلق ہے کیونکہ و کیل کے عقد سے صرف اتنافرق واقع ہوا کہ عمن وصول کرنا اور مال سیر د کرنا وغیرہ و کیل کی ذمہ داری میں شامل ہو گیا، اس مال کا نفع یا نقصان و کیل سے متعلق نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ اس ڈیل سے حاصل ہونے والا مکمل نفع مؤکل رکھے گا، اس نفع میں و کیل کا کوئی حصہ نہیں۔ جب مال کا نفع مکمل طور پر مؤکل کا ہے تو قواعدِ شریعت نہیں۔ جب مال کا نفع مکمل طور پر مؤکل کا ہے تو قواعدِ شریعت کا ہوگا۔ البتہ اگر کسی ڈیل میں مذکورہ بالا جواب میں موجود کا ہوگا۔ البتہ اگر کسی ڈیل میں مذکورہ بالا جواب میں موجود احتیاطوں پر عمل نہ کیاتو تھم مختلف ہو سکتا ہے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صلَّى الله عليه والهوسلَّم

(1) قاوئ بزازيه، 1 /393، مبسوط سر خسى، 19 /176، رد المحتار، 6 /13، بهار شريعت، 180/3، رد المحتار، 7 /95 (2) درر الحكام، 295/2، العقود الدربية، 363/1، بهار شريعت، 2/990، 991، ردالمحتار، 8/293 (3) بدابيه مع الثقة، 15/8، بهار شريعت، 2/978 (4) عمدة ذوى البصائر، 1 /373، در محتار، 8/282، بهارشريعت، 2/978.

#### جملے تلاش میجیے!

ماہنامہ فیضانِ مدینہ می 2022ء کے سلسلہ "جیلے تلاش سیجے" میں بذریعہ قرعہ اندازی ان تین خوش نصیبوں کے نام نگے: ﴿ بنتِ شفقت (رحیم یار خان) ﴿ بنتِ عمر رضا (لاہور) ﴿ بنتِ رضوان (کراچی)۔ انہیں مدنی چیک روانہ کر دیئے گئے ہیں۔ درست جوابات: ﴿ رومال کیوں نہیں جلا؟ ص 53 ﴿ فیلیت نہ کرو، ص 51 ﴿ الابریری کی سیر، ص 56 ﴾ مظلوم پر ندے، ص 57 ﴿ چیوٹی عمر میں گاڑی نہیں چلانی چائے، ص 52 درست جوابات سیجنے والوں کے منتخب نام: ہسعد حسین چائے، ص 52 درست جوابات سیجنے والوں کے منتخب نام: ہسعد حسین (چنیوٹ) ﴿ مُحَدُ وَسَالُ الشرف (نئانہ) ﴿ مُحَدُ صَالُم (ماتان) ﴿ بنتِ ابدال (سیالکوٹ) ﴿ مُحَدُ وَلَ مَحَدُ وَلَ اللهُ وَلَ مَحَدُ (لاڑکانہ) ﴿ بنتِ مَحَدُ عَر (میر پور خاص) ﴿ حسن عقیل (لاہور) ﴿ مَحَدُ وَلَ وَحَر الوالہ)۔ ﴿ مَحَدُ وَلَ اللهُ وَلَ مَحَدُ اللّٰ وَلَ جَدِ (کراچی) ﴿ بنتِ صدیق (گوجرانوالہ)۔ ﴿ کُور مَانُوالہ)۔ ﴿ مُحَدُ وَلَ اللّٰ وَلَ مِحْدِ (کراچی) ﴿ بنتِ صدیق (گوجرانوالہ)۔ ﴿ کُور مَانُوالہ)۔

#### جواب دیجے!

ماہنامہ فیضانِ مدینہ مئی 2022ء کے سلسلہ "جواب دیجئے" میں بذریعہ قرعہ اندازی ال تین خوش نصیبوں کے نام نطح: 

ہزریعہ قرعہ اندازی ال تین خوش نصیبوں کے نام نطح: 

ہزریجہ جمہ باسط رضا (لاہور) کی بنتِ امین (کراپی)۔ انہیں مدنی چیک روانہ کر دیئے گئے ہیں۔ درست جوابات: 

اللہ کی ماہ شوال المکرم، سن 3 ججری میں۔ درست جوابات سیجیخ والوں کے منخب نام: 
عبر الرحمٰن (لاہور) پینتِ جان محمد (بہاولپور) پینتِ جان محمد (بہاولپور) پینتِ حان محمد (بہاولپور) پینتِ منظور حسین (لاہور) پینتِ عمران (شیخوپورہ) پینتِ عمران (منڈی شیخوپورہ) پینتِ مخطور اقبال (منڈی بہاوالدین) پینتِ مخد عثان (منڈی کی بنتِ مخد عثان (مائن) پینتِ مخار اقبال (میرپورخاص)۔

مانينامه فيضَاكِّ مَرسَبَة جولائي2022ء

# شهادتِ عمانِ عنى ادر عابة تأثرات

#### مولاناعد تان احمعظارى مَدَنَّ الْحَمْ

امیر المؤمنین حضرت سیدناعثان غنی رضی الله عنه کے سنہری دور کے آخر میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھلا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینة منورہ میں بلوائیوں اور باغیوں نے امیرُ المؤمنین کے گھر کا محاصرہ کرکے پانی بند کر دیا یہ محاصرہ 40 یا 49 یا 80 دن تک رہا، اس دوران حضرت عثمان رضی الله عنه کو جمع کرتے اور باغیوں کی سرکونی کرکے انہیں سخت سے سخت سزاد سے لیکن آپ باغیوں کی سرکونی کرکے انہیں سخت سے سخت سزاد سے لیکن آپ

نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ سر زمین پر خون بہانا پسند نہ کیااور مسلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان باغیوں کو بار بار سمجھاتے رہے مگر فسادی لوگ اپنے فسادسے بازنہ آئے، سن 35 ہجری 18 دوالحجۃ الحرام جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کچھلوگ گھر کے بعد کچھلے جمعے سے دیوار کود کر اندر

پھلے جھے سے دیوارکودکراندر داخل ہوئے اور آپ کو نہایت بے در دی سے شہیدکر دیا، آپ اس وقت روز سے کی حالت میں تلاوتِ قران کر رہے تھے۔ (۱) کئی دن تک رہے محصور ان پر بند تھا پانی شہادت حضرتِ عثمان کی بے شک ہے لا ثانی امیر المؤمنین حضرت سیر نا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی نہایت

امیرُ الموَمنین حضرت سیُدُنا عثمانِ عنی رضی اللهٔ عنه کی نهایت مظلومانه شهاوت مسلمانوں کے لئے ایک بڑے سانچہ، پُر درد المیه اور عظیم حادثہ سے کم نہیں تھی اس موقع پر صحابہ کرام شدتِ غم میں ڈوب گئے۔ ذیل میں اس جال گداز اور پُرسوز واقعہ پر صحابہ کرام رضی اللهٔ عنهم کے تأثر ات اور کیفیات ملاحظہ کیجئے۔

مولی علی شیرِ خدا: بار گاہ البی میں عرض گزار ہوئے: اے الله! میں نہ تو حضرت عثان کے قتل پر خوش ہوں اور نہ میں نے اس

لوگوں کے پچھ پچھ معاملات کی ان کو خبر پہنچاتے رہیں۔ (3) حضرت عبد الرحمان بن عوف: میں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں رکھتا تھا کہ خود توزندہ رہ جاؤں گا اور حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے۔ (4) حضرت الله حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے۔ (5) حضرت عبد الله بن سلام: (1) آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: آج! اہلِ عرب ہلاک ہوگئے۔ (6) کی لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے اپنے اوپر فتنے کا وہ دروازہ کھول لیا ہے جو روزِ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ (7) حضرت عذیف: (1) مدائن میں آپ نے کسی سے نہیں ہوگا۔ (7) حضرت عذیف: (1) مدائن میں آپ نے کسی سے نہیں ہوگا۔ (7) حضرت عثمان کے معاملہ کا کہا ہوا؟ جواب

كا تحكم ديا ہے۔(2) حضرت سعد بن الى وقاص: آپ نے اس

واقعہ کے بعد گوشہ نشینی اختیار کرلی اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ

پوچھا: حضرت عثان کے معالی کا کیا ہوا؟ جواب ملا: لگ رہا ہے کہ شر پسندوں نے حضرت عثان کو قتل کر دیا ہوگا، آپ نے فرمایا: اگر انہوں نے ایسا کیا ہوگا تو حضرت عثان جنت میں ہوں گے اور شر پسند آگ میں۔ (8) شر پسند آگ میں۔ (8)

حضرت عثان کو قتل کر کے بدلے میں ان سے بہتر کوئی شخص نہیں پاسکیں گے۔ (۱) (اسلام میں) سب سے پہلا فتنہ حضرت عثان کا قتل ہے اور آخر فتنہ دجال کا نکلنا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جس کے دل میں قاتلین عثان سے محبت کا ایک ذرہ بھی ہوا اور اس نے دجال کا زمانہ پالیا تو اس کا پیروکار بن کر مرے گا اور اگر ایسے شخص نے دجال کا زمانہ پالیا تو اس کا اینی قبر میں دجال کو نہیں پایا تو وہ اپنی قبر میں دجال کا پیروکار شار ہوگا)۔ (10) حضرت ابو موسی اشعری: اگر قتلِ عثان درست ہو تا تو اہلِ عرب دودھ دو ہتے لیکن سے قتل گر اہی ہے لہذا اب اہلِ عرب نے خون دوہنا ہے۔ (11) حضرت ابو ہریں: آ شہادتِ عثمان کے نے خون دوہنا ہے۔ (11) حضرت ابو ہریں: آ شہادتِ عثمان کے دن آپ کے بالوں کی دولٹیں نکلی ہوئی خصیں، آپ ان دونوں کو دن آپ کے بالوں کی دولٹیں نکلی ہوئی خصیں، آپ ان دونوں کو

پخسینیئراشاذ مرکزی جامعة المدینه کر فیضان مدینه ، کراپی

مانهنامه فیضالیٔ مَدسنَبهٔ جولائی2022ء

تهام كركهني لكي: ميري كرون تجي الرادو، الله كي قسم إحضرت عثان کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔(12) عجب شہادتِ عثان کا معاملہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ذکر کیا جاتا آپ رونے لگ جاتے۔(13) حضرت عبد الله بن عباس: 1 آپ نے حضرت عثمان رضی الله عنہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس سال حج کے فرائض سر انجام دیئے تھے، کے میں آپ تک یہ کرب ناک خبر بہنجی تو آپ نے کہا: الله کی قسم! حضرت عثان ان لو گول میں سے ہیں جو عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں، کاش! میں بھی اس دن قتل ہو گیا ہو تا۔ (14) کا اگر حضرت عثمان کے قتل میں سب لوگ شریک ہوجاتے توسب کو اس طرح پتھر مارے جاتے جس طرح قوم لوط ير يتقر برسائے گئے۔(15) حضرت عبدُ الله بن زبير: قاتلول نے حضرت عثان پر اس طرح جھیٹا مارا جیسے بستی کے چھواڑے سے چوروں نے جبیٹا مارا ہو، الله ان سب کو غارت کرے۔ (16) حضرت زیدین ثابت: آپ حضرت عثان کے محصور کئے جانے پر رويا كرتے تھے۔(17) حضرت سلمہ بن أكوع: آپ شہادتِ عثمان کے بعد مدینے سے مقام ربذہ چلے گئے پھرمسلسل وہیں رہے،اپنے انقال سے چند راتوں قبل مدینے آگئے۔( 18) حضرت ثمامہ بن عدى: آپ كو يمن مين دوران خطبه بية تكليف ده خبر ملى تو بهت روئے، جب افاقہ ہوا اور حالت سنجلی تو فرمانے لگے: آج اُمّتِ محدید سے نبوت کی جانشینی چھین لی گئی۔(19) حضرت سَمُرہ بن جُنْدُب: بِ شِك! اسلام ايك مضبوط ومحفوظ قلع ميس تها اور ان بلوائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کرکے اسلام میں رخنہ وشگاف ڈال دیا ہے، لوگ اس شگاف کو قیامت تک بند نہیں کر سکیں گے۔(20) نابینا صحابی حضرت ابو أسید: الله كاشكر ہے كہ اس نے مجھے زمانہ نبوی میں آنکھیارار کو کریہ احسان فرمایا کہ میں پیارے آ قاصلی الله عليه واله وسلَّم كا وبيدار كرتار ہااور اس فتنه تجھرے زمانے ميں ميري بصارت لے لی۔ (21) حضرت ابو بکرہ ثقفی: حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہونے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ آسان سے زمین ير بينخ دياجاؤل - (22) أمُّ المؤمنين حضرت أمَّ حبيبه يا حضرت صفيه: الله اور اس كارسول ان لوگوں سے بيزار ہيں جنہوں نے اپنے دین میں جدا جداراہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے۔ <sup>(23)</sup>حضرت

فَضَاكِ مَرسَبَةُ جُولا فَي 2022ء

عبدُ الله بن عمرو: حضرت عثمان غني وُوالنورين رضي اللهُ عنه كو ظالمانه طور پر قتل کیا گیاہے اس پر حضرت عثمان کو دوچند اجر دیا گیا ہے۔ (24) حضرت حسان بن ثابت: شعر: تم نے الله کے ولی کو اس کے گھر میں قتل کر دیا اور تم ظلم وگمر اہی والا معاملہ لے آئے جس قوم نے راہ راست پر چلنے والے ہدایت یافتہ حضرت عثمان کے قل پر مدد کی وہ قوم فلاح نہیں یائے گی۔(25) حضرت کعب بن مالك: شعر: تم نے ديكھ لياكه حضرت عثان كے بعد بھلائي لوگوں ہے کس طرح پیٹھ پھیر کر چل دی گویا کہ تیز ر فنار شتر مرغ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ (<sup>26)</sup> حضرت ولید بن عقبہ: شعر: کاشِ! میں اس واقعہ سے پہلے ہلاک ہوجاتا، میر اجسم بیار ہے جبکہ دل گھبر اہٹ کا شكار بي فرت زينب بنت عوام: شعر: تم في حضرت عثان کو ان کے گھر میں پیاسا کر دیا، تم خو د ایسے سیر اب ہوئے جیسے سخت پیاسے اونٹ کھولتا ہوا پانی پی لیں۔(28) مختلف صحابة كرام: 🕕 حضرت علی، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد اور مدینے میں دیگر حضرات رضی اللهُ عنهم کوییه روح فرساخبر ملی توان کے ہوش اُڑ گئے۔(29) کے بعض ازواجِ مطہرات نے اس عظیم سانحہ پر فرمایا: بلاؤں نے حملہ کر دیا اور اسلام مغلوب ہو گیا۔ (30) کی بدری صحابہ رضی اللهٔ عنہم اس افسوس ناک واقعہ کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ گئے پھر ان کی وفات کے بعد ہی انہیں ہاہر لایا گیا۔ <sup>(31)</sup>

(1) معرفة الصحاب، 1/85، مجم كبير، 1/77، اسد الغاب، 3/61، المنتظم، 1093 (2) عمرفة الصحاب، 1/85، مجم كبير، 1/77، اسد الغاب، 3/61، المنتظم، ص 1093 (3) عمر ما استعجم، ص 1093 (3) عمرف ابن ابي شيب، 2/84 (5) رياض الضره، 2/86 (6) اليضاً، 1249 (7) رياض الضره، 2/84 (8) اليضاً، 2/80 (9) تاريخ المدينه، ص 1249 (1) تاريخ ابن عساكر، 480/39 (1) تاريخ ابن عساكر، 100 (14) تاريخ ابن عساكر، 100 (14) تاريخ ابن عساكر، 124 (14) تاريخ ابن عساكر، 121 (17) طبقات ابن سعد، 3/93 (14) النظره، 2/84 (15) تاريخ ابن عساكر، 121 (17) طبقات ابن سعد، 3/93 (13) تاريخ ابن عساكر، 130 (19) اليضاً، 130 (20) اليضاً، 130 (20) تاريخ ابن عساكر، 131 (20) اليضاً، 132 (24) الاستيعاب، (23) 163 (26) تاريخ ابن عساكر، 131 (27) الميضاكر، 131 (28) المدينة، 130 (29) الاستيعاب، (24) 162 (29) تاريخ ابن عساكر، 139 (29) المعرفة (29) الاستيعاب، (24) 162 (29) تاريخ ابن عساكر، 139 (29) المعرفة (28) الاستيعاب، (26) 162 (29) تاريخ ابن عساكر، 139 (29) المعرفة (28) الله المعرفة (29) المعرفة (29) الله المعرفة (20) الله المعرفة (29) الله



قطبِ زمال، حضرت سيد صفی الدين احد قشاشی قدسی مدنی حسينی رحمهُ الله عليه کی ولادت 991ه کو مدينهٔ منوره مين ہوئی، آب حافظ قران، شافعی عالم دين، عرب و عجم کے تقريباً سوعا و مشائخ سے مستفیض، سلسله نقشبند ہے کے شیخ طریقت، ستر کے قریب گتب کے مصنف، نظریه وحدة الوجود کے قائل و داعی سے، آپ نے 10 دوالحجہ 1071ھ کو مدينه شريف ميں وصال فرما يا اور جنت البقيع ميں مدفون ہوئے، تصانيف ميں الددة الشيبنة فيما لزائر النبی الى الدينة آپ کی پيچان ہے۔ (4)

حضرت شاہ سید عبدُ المحمد قادری رحمهٔ الله علیہ کی ولادت خاندانِ غوثُ الاعظم کی راز قی شاخ میں 1001ھ کو بغدادِ معلیٰ میں ہوئی اور 9 ذوالحجہ 1075ھ کو وصال فرمایا، تدفین بیجا پور (کرنائک، ہند) میں ہوئی۔ آپ سیاحت کرتے ہوئے بیجا پور ہند میں آئے، یہاں انہیں مقبولیتِ عامہ حاصل ہوئی اور یہیں سکونت فرمائی، آپ صاحبِ فیض ولی الله تھے۔ (5)

6 ناصرُ الملت و الدین حضرت شاہ محمد فاخر اللہ آبادی قادری رحهٔ الله علیہ کی ولادت 1120ھ اور وفات 11 ذوالحجہ 1164ھ کوہوئی، آپ شاہ خوب الله اللہ آبادی رحهٔ الله علیہ کے فرزند، مادر زاد ولی، عالم باعمل، مدرس درسِ نظامی اور جانشینِ خانقاہ شھے، مز ارسلطان عالمگیر کے قریب اور نگ آباد دکن ہندمیں ہے۔ (6)

ت حضرت شاہ غوث حضرت سید محد موسیٰ (موس) شاہ گیلانی اوّل رحمهٔ الله علیه کی ولادت گھوسی کے گیلانی سادات خاندان میں

الني زراول اوباد رصت

مولاناابوماجد محمد شابد عظارى مَدَنى \*

ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا بار ھواں(12) مہینا ہے۔ اس میں کہ جن صحابۂ کرام، اولیائے عظام اور علمائے اسلام کا وصال یا عرس ہے، ان میں سے 70 کا مختصر ذکر "ماہنامہ فیضانِ مدینہ " ذوالحجۃ الحرام 1438ھ تا 1442ھ کے شاروں میں کیا جاچکا ہے۔ مزید 13 کا تعارف ملاحظہ فرمائے:

#### BASKETI JOH

ال حضرت عبدُ الله بن زَمعه قرشی اسدی رض الله عنه الله المؤمنین حضرت سید تنا أمّ سلمه رض الله عنها کے بھا نجے، نبی کریم صلّی الله علیه واله وسلّم کے دربان اور معززینِ قریش میں سے شے، ہجرت کے وقت ان کی عمر پانچ سال تھی، آپ مدینه شریف کے رہائش اور کئی احادیث کے راوی ہیں، آپ کی شہادت یومُ الدّار (18 ذوالحجہ 35ھ) کو مدینهُ منوره میں ہوئی۔

حضرت عبدُ الله بن عَمْرُ و قرشی سہی رض الله عنه عالم، فاضل، محدث، عابد، دن میں روزہ، رات میں عبادت اور کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے، آپ کا چہرہ لمبااور سرخی مائل تھا، فرمانِ حضرت ابوہریرہ ورض الله عنه: اصحابِ رسول میں سے کسی کی بھی احادیث مجھ سے زیادہ نہ تھیں سوائے عبدُ الله بن عَمْرُ وکی احادیث کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے جبکہ میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ آپ کی وفات 27 یا کھ لیا کرتے تھے جبکہ میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ آپ کی وفات 27 یا 28 ذوالحجہ 63ھ کو مدینہ شریف کے واقعۂ حرہ میں ہوئی۔

#### اوليائے كرام رعم الله التلام

کے حضرت سیّد ابو محمد سلیمان بن عبدُ الله محض حسیٰ رحمهٔ الله علیہ ابل بیت کے چیثم و چراغ سے، آپ کی اور حضرت سیّد ادریس حسیٰ اوّل (بانی سلطنت ادریس مراکش) کی والدہ حضرت عا تکہ مخزومیہ تصین، آپ کا وصال 53سال کی عمر میں 8 ذوالحجہ کو مکهُ مکرمہ میں ہوا، آپ کے دو بیٹے سیّد عبدُ الله اور سیّد محمد شے، ثانیُ الدِّ کرنے ایپ چیاحضرت سیّد ادریس کے ساتھ بریّاعظم افریقہ میں ہجرت کی اور تلہیسین میں وصال فرمایا۔ (3)

ماہنامہ فیضائی مربئیٹہ جولائی 2022ء

\*رکن شوریٰ و نگر ان مجلس کر المدینة العلمیه، کراپی



رحمهٔ الله عليه كى ولادت لا مور كے مفتى و سهر وردى خاندان ميں موئى اور سفر حج كے دوران 27 ذوالحجه 1307ھ كو مدينة منورہ ميں وصال فرمايا، بير بالاحسانى نزد بدر (صوبہ مدينه منورہ) ميں تدفين مهوئى، آپ عالم باعمل، صوفي باصفا، مؤرخ و تذكرہ نويس، اديب و شاعر شے، دندگى بھر تصنيف و تاليف ميں مصروف رہے، در جن سے زيادہ كتب تصنيف فرمائى جن ميں سے خزينة الاصفياء اور جامع اللغات كو شهرت حاصل ہوئى۔ (12)

الله عليه كى حضرت مولانا مفتى عبدُ الرحيم گولژوى رحة الله عليه كى پيدائش موضع تصفى گرال (تحصل فقجنگ، ضلع الك) كے علمى گرال (تحصيل فقجنگ، ضلع الك) كے علمى گرال من تبيت على اور مرجع طلبه ہے، انہيں ميں مونى، والد و چچا دونوں مُتبيت على شاہ سے بيعت كاشرف پايا، ندگى بھر تدريس مُتب ميں مصروف رہے۔17 ذوالحجہ 1358 هـ كو وصال فرمایا۔

(1) الاصابة في تمييز الصحابة، 4/84، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، 86/3، الاصابة (2) بخارى، 58/1 ، و 113 ، و 113

ہوئی اور 8 ذوالحجہ 1173ھ کو وصال فرمایا۔ آپ فارغُ التحصیل عالم دین، مرید و خلیفہ شیخ سلطان نور محمد قادری بن حضرت سلطان باہو، بانی جامع مسجد گھو تکی، کثیرُ الفیض اور مرجعِ خاص وعام شیخِ طریقت شیحے۔ (7)

المرحة الله عليه كى ولادت 1276 هد كو جهال آباد (نزد بحوئى گارة، حن ابدال معلى شاه مشهدى الله عليه كى ولادت 1276 هد كو جهال آباد (نزد بحوئى گارة، حن ابدال صلع انك) ميں موئى اور 5 ذوالحجه 1356 هد كوراولپنڈى ميں موئى دربارنو گزه پير (تشمير روڈ نزد مريز چوک، راولپنڈى) كے احاطے ميں موئى۔ آپ عالم دين، پابند شريعت، مريد وخليفه پير سيال خواجه شمن العارفين اور مرجع خلائق سے۔ (8)

#### علمائے اسلام رسم الله التالام

انصاری الاز ہری رحمهٔ الله علیہ کی ولادت 826ھ کو سُنیکہ (صوبہ شرقیہ) انصاری الاز ہری رحمهٔ الله علیہ کی ولادت 826ھ کو سُنیکہ (صوبہ شرقیہ) مصر میں ہوئی، آپ فاضل جامعہ اَز ہر، فقیہ شافعی، محدثِ وقت، حافظُ الحدیث، صوفی باصفا، قاضی القضاه، بہترین قاری، مصنفِ کُتِ مِن مَنْ الله الله ماور دسویں صدی کثیرہ، لغوی و متکلم، مؤرِخ و مُدرّس، مفتی اسلام، اور دسویں صدی بجری کے مُجرّد دہیں، آپ نے 4 ذوالحجہ 925ھ کو قاہرہ مصر میں وفات بائی۔ قاہرہ میں امام شافعی کے مزار کے قریب قرافہ صغری میں تدفین ہوئی۔ تاہرہ میں امام شافعی کے مزار کے قریب قرافہ صغری میں تدفین ہوئی۔ تاہم ہوئی۔ تحفیۃ البادی علی صحیح البخادی، الغود البھیۃ اور آسنی البطالب آپ کی مشہور کتب ہیں۔ (۵)

من حضرت مولانا احمد عبدُ الحق فر على محلى رحمُّ الله عليه كى پيدائش 1103 هاور وفات و ذوالحجه 1167 ه كو لكھنؤ ميں ہوئى، آپ باني درسِ نظامی مولانا نظامُ الله بن سہالوی کے جینچے وشاگر د، عالم وفاضل، مصنفِ سلسله قادریه (آستانه رزاقیه بانیه شریف) میں بیعت، صوفی کامل، مصنفِ سلسله قادر مرجعِ عوام وخواص ہے۔ شرح سُلمٌ الْعُلوم یادگار ہے۔ (10) میاں جی حضرت مولانا محبوب عالم بجنوری رحمُ الله علیه کی ولادت 1298 هے کو نجیب آباد (ضلع بجنور، یونی، ہند) کے علمی گھرانے میں ہوئی اور بہیں کم ذوالحجہ 1307 هے کو وصال فرمایا۔ آپ عابد و میں ہوئی اور بہیں کم ذوالحجہ 1307 هے کو وصال فرمایا۔ آپ عابد و

🔟 مصنف كُتبِ كثيره حضرت مولانامفتى غلام سرور لا مورى

زابد، مريد و خليفه امير ملت، شيخ طريقت اور صابر و شاكر شخصيت

ماہنامہ فیضالٹِ مَربَیٹه جولائی2022ء

# ترین کیارت

شیخ طریقت،امیرابل سنّت، حضرتِ علّامه مولانا محمدالیاس عطّار قادری دَامَتْ بَدَهَا عُهُمْ الْعَالِية الْبِنْ Audio اور Audio پیغامات کے ذریعے دکھیاروں اور غم زدوں سے تعزیت اور بیاروں سے عیادت فرماتے رہتے ہیں، ان میں سے نتخب پیغامات ضروری ترمیم کے بعد پیش کئے جارہے ہیں۔

#### حفرت پیرسیدامیر احمد شاہ صاحب بهدانی کے انتقال پر تعزیت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّنِ نازول كايالاكام ند آئة گا!

مكتبهُ المدينہ كے رسالے "بادشاہوں كى ہڈياں" صفحہ نمبر 14 پر ہے: حضرتِ سيِّدُ نافضيل بن عياض رحمهُ الله عليه فرماتے ہيں كہ بروز قيامت ماں اپنے بيٹے سے ملے گی اور كہے گی: اے بيٹے! كيا تومير بے پيٹ ميں نہ رہا؟ كيا تونيم را دودھ نہ پيا؟ بيٹا عرض كرے گا: اے مير كى ماں! كيوں نہيں۔ اِس پر ماں كہے گی: بيٹا! ميرے گناہوں كا بوجھ بہت بھارى ہے نہيں۔ اِس ميں سے توصرف ايك گناہ ہى اُٹھا لے۔ بيٹا كہے گا: ميرى ماں! مجھ اِس ميں سے دُور ہو جا، مجھے اپنی فكر لاحق ہے، ميں تير ايا كى اور كا بوجھ نہيں اُٹھا سكتا۔ (الروش الفائن، ص 155)

سكِ مديند محد الياس عظار قادرى رضوى عَنْى عَدْد كى جانب سے السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

میں تمام سو گواروں سے تغزیت کر تاہوں اور صبر وہمت سے کام لینے کی تلقین۔

ٱلْحَمْدُ يِثْلِهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَم النَّبيِّن باربَّ المصطفى عَلَ عَلَالُه وصلَّى الله عليه واله وسلَّم! حضرت بير سبَّير امير أحمد شأه صاحب ہمدانی کوغریق رحمت فرما، مولائے کریم! انہیں اینے جوارِ رحت میں جگہ نصیب فرما، یاالله یاک! ان کی قبر جنّت کا باغ ہے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، تاحشر جگمگاتی رہے، اِللہ العلمین!ان کی قبریر انوار و تجلیات کی برسات ہو، یااللہ پاک! ان کی قبر تاحد نظر وسیع ہوجائے، مرحوم کوبے حساب مغفرت سے مشرف فرماکر جننت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی، مکی مدنی، محمد عربی صلّی الله علیه واله وسلّم کا پروسی بنا، إله الغلمين! تمام سو گوارول كوصبر جميل اور صبر جميل پر اجرِ جزيل مرحمت فرما، میرے مولا! میرے پاس جو کچھ ٹُوٹے پُھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایان شان ان پر اجر و تواب عطا فرما، یہ سارا اجر و تواب جناب رسالت مآب منَّى الله عليه واله وسلَّم كو عطا فرما، بوسيلة حَاثَم النَّبيِّين صلَّى الله عليه واله وسلَّم بيه ساداتُواب مرحوم حضرت پيرسيَّدامير احمد شاه صاحب جمداني سميت سارى امّت كوعنايت فرماله أمينن بيجاهِ خَاتْم النّبيّين صلَّى الله عليه واله وسلَّم نماز، روزوں کی یابندی کرتے اور کرواتے رہئے، مدنی چینل دیکھتے رہئے، اپنی اچھی اچھی نیتیں بھی بھجوایئے اور ہمت رکھئے گا۔

حفرت سيدشاه عبدُ الحق قادري صاحب كيليخ دعائے صحت

بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔

نَحْمَدُ الْمُ وَنُصَابِي وَنُسَدِّمُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيةِن سَّكِ مدينه محمد الباس عظّار قادرى رضوى عِنَى عَنْ كَى جانب سے شهزاد هُ عالى وقار حضرت قبله سيِّد شاه عبدُ الحق قادرى مَعَالَ اللهُ عَرَّمُ السَّلَا مُر عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حاجی عبدُ الحبیب کے ذریعے حضور کی علالت کا علم ہوا، الله کریم

www.facebook.com/IlyasQadriZiaee/

29

ماننامه فيضَاكِ عَربتَبهٔ جولائی2022ء

حضورِ والا! بِ حسابِ مغفرت کی دُعا کا ملتجی ہوں اور اپنے نانا جان سنًی الله علیه والہ وسلّم سے میری سفارش کیجئے گا کہ مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کریں اور اپنے قدموں میں مدینے بلالیں۔

#### حفرت سيدشاه عبد الحق قادري صاحب كاجوابي صوتى بيفام

آعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم للهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْم اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْم اللهِ السَّدَاءُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلَى اللهِ وَاصْحٰبِكَ يَاحَبِيْبَ الله

خُصنور امیر اہلِ سنّت، امیر دعوتِ اسلامی کی خدمتِ اقدس میں اس فقیرِ حقیر سیّد شاہ عبدُ الحق قادری کا محبوں بھر اسلام!

حضور آپ کا دعاوں بھر اصّوتی پیغام موصول ہُواجس کا فقیرِ حقیر تغیر تغیر تغیر کئید کئید معنون ومشکورہ ، الحمدُ لِلله حُضور علیہ الصّلاَةُ والسّلام کے طفیل اب طبیعت میں بہتری ہے آپ کی دُعائیں مزید شاملِ حال رہیں تواِنْ شَآءَ الله تَبارَک و تعالی صحت مکمل بحال ہو جائے گی ، الله ربُّ العزت آپ کاسایة عاطفت میرے اور تمام سنیوں کے سَروں پر دراز فرمائے ، امین ثم امین م

حفرت مولانا قارى حنيف چشتى صاحب كيلي وعاتے صحت نَحْمَدُهُ وَنُصَالِي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَاتَمِ النَّيِلِين

ہر ہماری کی دواہ

فرمانِ مصطفے صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم ہے: ہر بہاری کی دواہے، جب دوا بہاری تک پہنچا دی جاتی ہے تو الله پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ (ملم، ص330، حدیث: 5741) حضرت الحاج مفتی احمد یار خان رحمةُ الله علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں: جب الله پاک کسی بہار کی شفاء نہیں چاہتا تو دواء اور مرض کے در میان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ (رکاوٹ) کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دواء مرض پر واقع نہیں ہوتی، جب شفاء کا ارادہ ہو تا ہے تو وہ پر دہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے دواء مرض پر واقع ہوتی ہے اور شفاء ہو جاتی ہے۔ (مراۂ المناجے، 4/2)

اِنْ شَآعَالله! بے حساب مغفرت کی دُعا کا مانتی ہوں۔

رت فارع و من مورات عظار

شیخ طریقت، امیر اہلِ سنت حضرت علّامہ مولانا الوبلال محمد الیاس عظّار قادری رضوی دات برکا ہوں ہے الیاس عظّار قادری رضوی دات برکا ہم العالیہ نے الیر بل 2022ء میں نجی پیغامات کے علاوہ المدینة العلمیہ (اسلامک ریسرج سیٹر) کے شعبہ "پیغامات عظّار" کے ذریعے تقریباً 2069 پیغامات جاری فرمائے جن میں 282 تعزیت کے دریع تقریباً 2060ء بیات کے جبکہ 170 دیگر پیغامات تھے، تعزیت والوں میں سے چند کے نام یہ ہیں:

شیخ طریقت، امیر اہلِ سنت دامت برگائم العالیہ نے 1 حضرت مولانا حاجی حضور بخش پخشہ سلیمی قادری (جیب آباد) (1) کی پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا ڈاکٹر قاضی معین الدین نقشبندی صاحب (حیدرآباد) (2) پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سیّد احمد شاہ صاحب جیلانی (ہند) (3) کے حضرت مولانا قاری مفتی محمد یوسف سعیدی صاحب (پاکتن شریف) (4) سمیت 282 عاشقانِ رسول کے انتقال پران کے سوگوارول رپاکتن شریف (4) سمیت کی اور مرحومین کیلئے دُعائے مغفرت کرتے ہوئے ایصالِ تواب کھی کھی کے ایک اور مرحومین کیلئے دُعائے مغفرت کرتے ہوئے ایصالِ تواب

(1) تاریخ وفات: 2ر مضان شریف 1443 هه مطابق 4 اپریل 2022 ه (2) تاریخ وفات: 5 رمضان شریف 1443 هه مطابق 7 اپریل 2022 ه (3) تاریخ وفات: 6ر مضان شریف 1443 هه مطابق 8 اپریل 2022 ه (4) تاریخ وفات: 23 رمضان شریف 1443 هه مطابق 25 اپریل 2022 ه

ماہنامہ فیضالٹی مَدینیٹہ جولائی2022ء

## منت کے نام

مولانا ابونويدعظارى مَدَنى الم

نیزوه د نیامی نگاہوں سے چھی ہے، عالم غیب میں سے ہے اس کئے اسے جنت کہتے ہیں۔ (۵) لفظ جنت قران پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے، ہر وزِ قیامت مسلمانوں سے کہاجائے گا: ﴿ اُدْخُدُواالْجَنَّةَ اَنْتُمُواَدُونَ ﴾ ہر جَمِرَ کنزُالعرفان: تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیاجائے گا۔ (۵) بیقا اُلْخُدُن (ہیقگی کے باغ) قران کریم میں جنت کے لئے لفظ خلد بھی استعال ہواہے، چنانچہ ار شادِ باری تعالی ہے: کئے لفظ خلد بھی استعال ہواہے، چنانچہ ار شادِ باری تعالی ہے: کنزُ الایمان: تم فر ماؤ کیا یہ بھلایا وہ ہمیگی کے باغ جس کا وعده ڈر والوں کو ہے۔ (۵) جنت اور جنت کے رہنے والوں کے ہمیشہ باتی والوں کو ہے۔ (۵) جنت اور جنت کے رہنے والوں کے ہمیشہ باتی رہنے کی وجہ سے اسے جندُ الدُخُد کہتے ہیں۔ ہر وزِ قیامت جنتیوں سے فر مایا جائے گا: ﴿ اُدْخُدُو هَاسِسَلم اُدُلِكَ یَوْمُ الْخُدُونِ ﴾ ترجَمہ کنزُ الایمان: اُن سے فر مایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی ترجَمہ کنزُ الایمان: اُن سے فر مایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی ترجَمہ کنزُ الایمان: اُن سے فر مایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی ترجَمہ کنزُ الایمان: اُن سے فر مایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی ترجَمہ کنزُ الایمان: اُن سے فر مایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی ترجَمہ کنزُ الایمان: اُن سے فر مایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی

الله پاک نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لئے آخرت میں جو شاند ار مقام تیار کر رکھا ہے اُس کا نام جت ہے اور اُسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ (1) جت کن لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے؟ اس کا ذکر الله پاک نے خود قرانِ پاک میں یوں ارشاد فرمایا: ﴿أُعِنَّ تُلِلُمُتَّقِیْنَ ﴿ اُلِی تَارِر کھی ہے۔ (2) ترجَم کنزُ الا بمان: پر ہیز گاروں کے لیے تیارر کھی ہے۔ (2) حضرت سید ناعبد الله بن عباس رضی الله عنہا سے روایت ہے حضرت سید ناعبد الله بن عباس رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں (اور ان کے نام یہ ہیں): دارُ الحجلال، دارُ القرار،

کئے گئے ہیں، مُلاحظہ تیجئے: (1)الْجَنَّة: جنّت کے معنی ہیں ''گھنا باغ جس میں در ختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔''چو نکہ جنّت میں گھنے در خت ہیں،

دارُ السلام، جنّتِ عدن، جنّتُ المأوى، جنّتُ الخلد، جنّتُ الفر دوس

اورجنت النعيم (3)جنت كے لئے قرانِ پاك میں جونام استعمال



کے ساتھ یہ ہیشگی کادن ہے۔(<sup>7)</sup>

(4) الفرر دوس جومؤ منین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے، بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہ کرتے، زکوۃ ادا کرتے، اپنی شر مگاہوں اور امانتوں کی حفاظت کرتے، وعدوں کو پورا کرتے اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کو آخرت میں ملنے والے انعام کے متعلق الله پاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ اُولِیْكَ مُحْدُونَ فَوْنَ الله بِاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ اُولِیْكَ مُرْجَمَةُ کُنْرُ الایمان: یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میر اث بیس کے دواس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (11)

جنت الفر دوس سب جنتوں سے اعلی ہے اور حدیث میں جنت الفر دوس کی دعاما نگنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں حضورِ اکرم صلَّی الله علیه واله وسلَّم کا فرمانِ عالی شریف کی حدیث میں حضورِ اکرم صلَّی الله علیه واله وسلَّم کا فرمانِ عالی شان ہے: جب تم الله پاک سے ما تگو تو اس سے جنّت الفر دوس کا سُوال کرنا کیو نکہ یہ جنّت کا در میانی حصہ اور اعلی درجہ ہے، اس کے اوپر الله پاک کا عرش ہے اور جنّت کی نہریں اسی سے نکاتی ہیں۔ (12)

(5) جنت عَدن: (قیام کاباغ، جہاں ہمیشہ قیام رہے گا) الله یاک نے اسے اپنی مخلوق میں سے جس کیلئے چاہا خاص کیا ہے۔ (13) میں ماہنامہ فیضالٹی مَدبِنَبْم جولائی 2022ء

لفظ قران میں کئی بار آیا ہے۔ الله پاک نے مؤمنین سے جنّتِ عدن کا وعدہ فرمایا ہے: ﴿ وَعَدَا للهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَ كَلِيْبَةً فَى جَنْتِ عَدُنِ تَعَرَّفُوالْفَوْزُالْعَطِیْمُ ﴿ الله وَمِلَانَ عَور توں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا (وعدہ فرمایا ہے) اور الله کی رضاسب سے بڑی چیز ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ (14) جنتِ عدن کیا ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، تفسیر طبری میں ہے: حضرت ضحاک رض الله عنہ نے فرمایا: جنّتِ عدن جنت میں بائیما، شہد ااور اتم المسلمین ہوں گے الله کی اور دیگر جنتیں اس کے گر دہیں۔ (15)

جنّتِ عدن کے متعلق مُضورِ انور صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے ارشاد فرما یا: الله یاک نے جنّتِ عدن کو اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرما یا، اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یا قوت کی اور ایک سبز زبر جدگی ہے، مشک کا گاراہے، اس کی گھاس زعفر ان کی ہے، موتی کی کنکریال اور عنبر کی مٹی ہے۔ (16)

(6) دارُ السَّلام (سلامتی کاهر): جنّت کو دارُ السلام اس کے کہتے ہیں کہ جواس میں داخل ہو گاوہ بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامت رہے گا۔ (17) دنیا کی نایا ئیداری بیان کرنے کے بعد الله پاک نے لوگوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنّت کی یوں دعوت دی: ﴿وَاللّٰهُ سِلامتی کے گھر کی جنّت کی یوں دعوت دی: ﴿وَاللّٰهُ سِلامتی کے گھر کی طرف بیکار تاہے۔ (18) تفسیر خزائن العرفان میں ہے: حضرت قادہ رضی الله عنہ نے کہا کہ دارُ السلام جنّت ہے یہ الله کا کمال رحمت و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنّت کی دعوت دی۔ (19) ممال رحمت و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنّت کی دعوت دی۔ (19) میں غم و پریشانی سے سلامت رہیں گے اور وہ جنّت میں موجو د نعمتوں اور کر امتوں کے ختم سے امن میں رہیں گے۔ اور وہ جنّت میں موجو د نعمتوں اور کر امتوں کے ختم سے امن میں رہیں گے۔ (7) دارُ البُقامة: (آرام کی جگہ) جنتی جنت میں جانے کے

(13) الغُرفة: (لِعَن او نَج ادرجه) الله باك فرما تا ہے: ﴿ أُولِيْكَ لَيْجُرَ وُنَ النَّهُ الْحَدِيَّةَ وَسَلَمًا ﴿ خُلِدِيْنَ لَيْجُرَ وُنَ الْغُنُ فَةَ بِمَاصَكُرُ وَاوَيُكَقَوْنَ وَيُهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ خُلِدِيْنَ الْعُر فَالَ: انهيں اللَّهِ عَلَيْهُ الْحَدُ مُنْتُ مُشْتَقَوَّا وَمُقَامًا ﴿ حَرَجَمَةً كُثُرُ العَر فَالَ: انهيں اللَّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

(14) جَنَّتُ النعيم: (چين كِباغات) ايمان والول اور الحجيد اعمال كرنے والول كى جزا الله باك نے يول بيان فرمائى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُو اوَعَمِلُو الصَّلِحُتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيْمِ ﴿ ﴾ تَرْجَمَهُ كَنُرُ الايمان: بِ شك جو ايمان لائے اور الجھے كام كے اُن كے ليے چين كے باغ ہیں۔ (31)

الله پاک ہمیں بھی قران کریم میں مذکور جنت کے ناموں کے صدقے سے جنت الفر دوس میں اپنے آخری نبی حضرت کے صدقے سے جنت الفر دوس میں اپنے آخری نبی حضرت محمد سنَّی الله علیه والہ وسلَّم کا پرٹروس نصیب فرمائے۔
المِیْن بِجَاہِ النّبِیِّ الْاَمِیْن صنَّی الله علیه والہ وسلَّم الله علیه والہ وسلَّم

(1) بهشت كى تنجيال، ص2(2) پ4، أل عمران: 133 (3) روح البيان، الصف، تحت الآية: 12، 9/80 (4) مرقاة المفاتع ، 9/676، تحت الحديث: 5612 ولخصاً (5) پ50، النفر قان: 15 (7) پ50، تق الحديث: 5612 ولخصاً (5) پ50، النفر قان: 15 (7) پ50، تق بير صادى، النفر من (8) پ12، السجدة: 19(9) پ72، النجم : 14، 15(10) تفسير صادى، النجم ، تحت الآية: 15، 6/40 (11) بخارى، 14/40، والتوبة، تحت الآية: 57، 6/41 (12) بخارى، 14/40 (14) پ10، التوبة، تحت الآية: 72، 6/41 (14) بالنوبة، تحت الآية: 72، 6/41 (16) الترخيب والترجيب، 14/40، يونس: 25 (16) تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: 727، والترجيب، 10/40، يونس: 25 (19) تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: 71، والترجيب، 10/40، 13، يونس: 25 (19) تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: 71، والترجيب، 10/40، والترجيب، 11، يونس: 25 (80) تفسير فرطبی، القمر، تحت الآية: 25، 11/40، النول: 25، 11/40، تحت الآية: 25، 11/40، النول: 25، 11/40، تحت الآية: 25، 11/40، النول: 25، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/40، 11/

بعديول الله ياك كى حدبيان كريك: ﴿أَلَّذِي مَا حَتَّنَا دَاسَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ لَا يَمَشَّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلا يَمَشَّنَا فِيْهَالْغُوبُ ۞ ﴾ ترجمهٔ كنزُ العرفان: وه جس نے ہمیں اینے فضل سے ہمیشہ مھر نے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔<sup>(21)</sup> (8) دا دُلآخرة: جنت كي زندگي حقيقي ، سچي اور بميشه كي زندگى ہے الله فرماتا ہے: ﴿ وَإِنَّ الدَّامَ اللَّهِ مَا تَحْيَوانُ ﴾ ترجَمة كنزُالا يمان: اور ب شك آخرت كا گفر ضرور وبي سيّى زند گی ہے۔ <sup>(22)</sup>علامہ محمد بن عبد الله بن ابی زمنین مالکی رحمهٔ اللهِ علیہ فرماتے ہیں: آخرت کے گھرسے مراد جنت ہے۔<sup>(23)</sup> (9) المقامُ الامين: (امن كي جله) يعني موت ،جنت سے نکلنے اور ہر قشم کی مصیبت اور پریشانی سے امن وسلامتی کامقام۔ قرانِ پاک میں ارشاد ہوتاہے: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْمَقَامِ ٱمِيْنِ ﴿ ﴾ ترجَمة كُنزُالا يمان: بِ شك دُروالے امان كى حبَّه ميں ہیں۔ (24) (10)مقعدٌ صدق: ( تج كي مجلس ) سج اُن اعمال ميں سے ہے جومسلمان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ سے بولنے والے پر ہیز گاروں کے متعلق الله پاک ارشاد فرما تاہے: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِيمٍ ﴾ ترجَمهُ كنزُ الايمان: سي كي مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ (<sup>25)</sup> امام قرطبی رحمهٔ اللوعليه فرماتے ہیں: صدق سے مر ادحق اور سیج کی مجلس ہے جس میں کوئی لغوبات اور گناہ نہ ہو ( فرماتے ہیں: )وہ جنت ہے۔ (26) (11)دار المُتقين: (يربيز كارون كاهر) ﴿ وَلَنَ الْمَالُ الْمُ خِرَةِ خَيْرٌ اللَّهِ وَلَنِعُمَ دَارُ النُّتَّقِيْنَ أَن ﴾ ترجَمة كنزُ الايمان: اور ب شك يجهلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیاہی اچھاگھریر ہیز گاروں کا۔<sup>(27)</sup> (12) الحُسنى: (بھلائى) قران كريم ميں الله ياك نے تمام صحابة كرام عليم الرضوان سے جنتی ہونے كا وعدہ ان الفاظ سے فرمايا: ﴿ وَكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسنَى ﴿ مَرْجَمَة كَنزُ الايمان: اور الله ن سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ (28)صاحبِ تفسیر طبری فرماتے ہیں: التحسیٰ سے مراد جنت ہے۔ (29)

فَيْضَالَ عَربَيْهُ جُولا فَي 2022ء



مولاناراشد على عظارى مَدنى المراه

علیہ والہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت پر کثیر آیاتِ قرآنی اور احادیث نبوي موجود ہیں چنانچہ امیر المؤمنین سپّدنا عمر فاروق رض اللهُ عنه فرمات بين: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صلَّ الله عليه واله وسلَّم مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدُءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَآهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ ، حَفظَ ذَلِكَ مَنْ حَفظَهُ ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ - لِعِن ايك بار سيّدِ عالم صلّى الله عليه وأله وسلّم في جم ميس (منبرير) كھرے ہوكر مخلوق كى ابتداسے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوز خیوں کے دوزخ میں چلے جانے تک کا حال ہم سے بیان فرمادیا، یادر کھا جس نے یادر کھا اور . مُعول گياجو . مُعول گيا\_<sup>(4)</sup>

بخارى شريف كى مشهور اور مستّند شُر وحات "عمدة القارى"، "فتح البارى" اور" ارشادُ السارى" مين إس حديثِ ياك ك تحت ذكر كيا گياہے كه إس قدر مخضر وقت ميں اتنى سارى باتوں كا بتادينا آپ سلَّى الله عليه واله وسلَّم كاعظيم معجزه ہے۔ چنانچيه امام ابنِ حجر عسقلانی رحمةُ اللَّهِ عليه فرمات بين بيه بيان مخلوق كي پيدائش، دُنيا اور محشر سب كو شامل ہے اوران سب باتوں کا ایک ہی مجلس میں بیان کر دینا خلاف عادت اور عظیم معجزہ ہے۔

اور کوئی غیب کیاتم سے نہاں ہو بھلا جب نه خُد ابی چھپاتم په کروروں درود (6) حضور صلّی الله علیه واله وسلّم کے علم غیب اور دیگر معجزات کے متعلق مزيد جاننے كے لئے مكتبةُ المدينه كارساله "سياه فام غلام" كامطالعه كيجئے۔ (1) حدا أق بخشش، ص188 (2) نيكي كي دعوت، حصه الال، ص380 (3) فقاويٰ شارح بخاری، 1 /462-463 (4) بخاری، 2 /375، صدیث: 3192 (5) الباري،6/359، تحت الحديث:3192(6) عد الَّق بخشش، ص264\_

خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالَم میں جو کچھ خَفی و جَلی ہے کروں عرض کیا تجھ سے ابے عالم السِّر کہ تجھ پر مری حالتِ دِل کھلی ہے<sup>(1)</sup>

الفاظ و معانى آگاه: واقفِ حال، كسى بات سے باخبر۔ خَفى: حِصا ہوا، پوشیدہ۔ جَلی: آ شکار، واضح، ظاہر۔ عالم السِّر: راز جاننے والا۔

امير ابل سنت حضرت علامه محمد البياس عطآر قادري دامت برَكَاتُهُمُ العالية في لكهام : مير ع أقا اعلى حضرت رحمةُ الله عليه ان اشعار مين فرمات بين: (1) يارسولَ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم! دونون جهانون مين جو کچھ خُفی و جَلی (یعنی چیااور ظاہر)ہے اُس سے الله تَعَالٰی نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے (2) اے عالم السِّر ( یعنی اے چُھے ہوئے حالات جانے والے!) آپ سے کیا عرض کروں آپ پر تومیرے دل کی ساری حالت ظاہر ہے۔<sup>(2)</sup>

ان اشعار میں رسولِ كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم كے علم غيب كا ذكر ہے، یادر کھئے!" ہماراعقبیرہ بیہ کہ الله عزوجل نے محض اینے فضل سے اپنے حبیب سنّی الله علیه واله وسلّم کی عظمت وشان برهانے كيلي اپنے محبوبِ اعظم صلَّى الله عليه واله وسلَّم كو" جَمِيعَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ " كاعلم عطا فرمادیاً۔"مَا كَانَ وَمَايَكُونُ " ع مراديہ ہے كہ جس دن سے دُنیا کی تخلیق ہوئی اس دن ہے لے کر قیامت قائم ہونے تک جنتی چیزیں عالم وجود میں آچکی ہیں یا آئیں گی وہ سب ما کان و مایکون ہیں۔ اور ان سب كاعلم حضورِ اقد س صلَّى الله عليه واله دسكَّم كو حاصل ہے۔<sup>(3)</sup>

په شعبه کتباعلی حضرت، المدینة العلمیه، کراچی

فَيْضَاكَ مَرِينَهُ جُولا فَي 2022ء



دیگر مخلوقات کی نسبت انسان میں سکھنے کاعمل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ الله پاک نے ہمیں پانچ قسم کے حواس سے نوازا ہے۔ الله پاک نے ہمیں پانچ قسم کے حواس سے نوازا ہے۔ الدیکھنے کی سنے کی سوٹکھنے کی چکھنے کی اور چھونے کی حس ان پانچ حواس کے ذریعے معلومات انسان کے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ دماغ کے مختلف جھے اس انفار ملیشن کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر انسان کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اب اس انفار ملیشن کی روشنی میں انسان کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اب اس انفار ملیشن کی روشنی میں انسان کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اب اس انفار میشن کی روشنی میں انفار ملیشن سے وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ ہے بنیادی طور پر سکھنے کا ماس

سیکھنے کے عمل میں کئی عوامل کار فرماہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچتہ ہے تواس کو والدین کی راہنمائی در کار ہوتی ہے۔ اسکول کا طالبِ علم ہے تواساد کی پیشہ ورانہ مہارت ایک لاز می جزہے۔ معاشر تی طور پر عزیز وا قارب اور دوست احباب سیکھنے کے عمل پر انز انداز ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا شاید سب سے زیادہ ہیں۔ اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا شاید سب سے زیادہ بیاں۔ اور آج کا کے دور میں سوشل میڈیا کا شاید سب سے زیادہ بیاں۔ اور آج کا کے دور میں سوشل میڈیا کا شاید سب سے زیادہ بیاں۔ اور آج کا کے دور میں سوشل میڈیا کا شاید سب سے زیادہ بیاں۔ اور آج کا ہے۔

عمومی طور پر دیکھا جائے توایک ہی گ<mark>ھر میں پلنے والے دوافراد</mark>

کو اگرچہ کیساں ماحول میسر آتا ہے لیکن سکھنے کے حوالے سے دونوں کا تجربہ مختلف ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک بھائی زندگی میں کامیاب ترین ہو اور دوسر ابھائی ناکام۔ اگرچہ اس بات میں کچھ مبالغہ ہے لیکن کافی حد تک حقیقت بھی ہے۔

آپ نے دیکھا ہو گاکہ کلاس کاٹیچر ایک ہی ہے۔ وہ سب طلبہ کو ایک ہی ہے۔ وہ سب طلبہ کو ایک ہی انداز میں سکھا تا ہے۔ لیکن کچھ طلبہ کو بات سمجھ آ جاتی ہے اور بعض کو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جن طلبہ کو بات سمجھ نہیں آئی انہوں نے توجہ سے نہ سنی ہویا پھر ان کی اپنی سمجھ ہی محد ود ہو آپ کا ایبا سوچنا اور طالبِ علم کو ہی مَورِدِ الزام کھہر انا درست نہیں ہے۔

#### STILL TO ST

اس کے کئی پہلوہیں، لیکن جس پہلوپر آج روشنی ڈالی جائے گی وہ ہے سکھنے کا انداز۔ جی ہاں! ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا سکھنے کا انداز ہو تا ہے۔ اور اگر ہمیں اپنے اپنے سکھنے کے انداز کے مطابق تربیتِ ملے تو کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔

سکھنے کے انداز کا ٹایک سائیکالوجی میں بڑا دلچیپ ہے، اس پر

\* ماہر نفسیات، U.K

مان<sup>ہنامہ</sup> فیضائی م*اربین*ہ جولائی 2022ء

مختلف جہتوں سے عرصہ دراز سے ریسر چ ہو رہی ہے۔ مختلف ریسر چرزنے سکھنے کے انداز کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایک مشہور ماڈل ہے جس کو وارک لرننگ اسٹائلز ( VARK (Learning Styles) کے نام سے جاناجاتا ہے۔اس ماڈل کے مطابق سکھنے کے حاربنیادی انداز ہیں:

العام المعلم (Visual Learning) السويسم learner تصاویر، گرافس، ویڈ بوز اور جارٹس کے ذریعے بہتر انداز میں سیکھتا ہے۔ ایسے learner کو اگر صرف باتوں کے ذریعے سکھایا جائے (جیسے کوئی بیان کررہاہویالیکچر دے رہاہو) تو ممکن ہے اس کو بہت ساری ما تيں سمجھ ميں نہ آئيں۔

ک شن کر سیمنا (Auditory Learning): اس فتم کا learner باتوں کو سن کر زیادہ سیکھتا ہے۔ لیکچر، بیان اور ہدایات وغیرہ کو بیر اچھے انداز سے یاد کر لیتا ہے۔ عموماً یہ اینے اسباق کی اونچی آواز میں دہرائی بھی کرتاہے تاکہ اپنی ہی آواز سے یہ سکھ

(Reading/Writing): هي كتاب يروه كريانونس لكه كرسيكها (Reading/Writing): اس قشم learnerl تحریر میں دی گئی معلومات کویڑھ کریا پھر اینے نوٹس بنا کر اچھے انداز سے سیکھتا ہے۔ بورڈ یا یاور بوائنٹ پریزینٹیشن پر تحریر کی گئی انفار ملیشن اس کے سکھنے کو نکھارتی ہے۔ 4 تجربہ کے ذریعے سکھٹا (Kinesthetic Learning): اس قشم کا learner چیزوں کو حچو کر اور مختلف قشم کے کام کرنے سے زیادہ سکھتا ہے۔ بیہ عموماً زیادہ دیر تک ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو تجربات کرنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ دی گئی انفار میشن کو عملی جامہ پہنا کرسکھتا ہے۔

اب آپ اینے آپ سے سوال کریں کہ او**یر دیئے گئے لرننگ** اسٹائلز میں سے آپ کا کون سااسٹائل ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہر اسٹائل کا کچھ جزئسی حد تک مجھ پر ایلائی ہو تاہے لیکن آپ کسی ایک اسٹائل کے ذریعے دیگر کی نسبت زیادہ سیکھتے ہوں گے۔ اور یہی وہ لرننگ اسٹائل ہے جو اگر آپ کو اکثر میسر آتارہے یا آپ اس کا اہتمام کرتے رہیں توزند گی می<mark>ں کامیاب ہوسکتے ہیں۔</mark> اب آتے ہیں ان کی طرف جن کی ذمہ داری دوسرول کو

فيضَاكُ مَرسَبُهُ جولاني 2022ء

محمل کر تاہے: سبسے پہلے نمازے احکام کتاب سے وضو کاطریقد پڑھ کر سنایا جائے گا۔ بیہ ہوئی Auditory learning 🖸 جہاں مواقع میسر ہوں وہا<mark>ں امیر اہلسنت کا وضو کرنے کا ویڈیو کلپ بھی</mark> چلا یا جاتا ہے۔ بیہ ہوئی Visual learning 🚯 پھر مبلغ عملی طور پر وضو کرے د کھائے گا بھی اور شرکائے مدنی قافلہ کو وضو کرنے بھی کیے گا اور جہاں ت<sup>قلط</sup>ی ہو گی <mark>وہاں احسن انداز می</mark>ں اصلاح بھی کی جائے گی۔ پیرہے Kinesthetic learning 1 اور آخر میں مبلغ وضو کا طریقته رساله پڑھنے کے لئے تحفے میں بھی دے گا۔ بیہ Reading/Writing learning

سکھانے کی ہے۔ مثلاً والدین، اساتذہ، مبلغین، علائے کرام اور

آج کل کے دور میں پر سنل ڈویلپہنٹ ٹرینر ز<u>۔ ان سب کو چاہیئے کہ</u>

لرننگ کو Maximize کرنے کے لئے درج ذیل طریقے اپنائیں:

آواز میں بیان کریں(Auditory learning)۔

چلاعیں (Kinesthetic learning)۔

-(Visual learning)

جو بھی چیز آ<u>پ نے</u> سکھانی ہو توسب سے پہلے **آپ اس کو اپٹی** 

اس کے بعد آپ کسی تصویر کے ذریعے اس چیز کو سمجھائی<mark>ں</mark>

پھر اسی عمل کو پریکٹیکلی کر کے د کھائیں یا پھر اس کا ویڈ<mark>یو</mark>

آخر میں ان سب ہدایات کو تحریری نوٹس کی شکل میں ضر<mark>ور</mark>

جب بير انداز ہو گاسکھانے کا تولو گوں کو صحیح معنوں میں سکھنے کا

موقع ملتا ہے۔ سکھانے کے اس انداز کا مشاہدہ کرنا ہو تو دعوتِ

اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور دیکھیں کہ مبلغین

دعوتِ اسلامی کیسے آپ کو علم دین سکھاتے ہیں۔مثال کے طوریر

وضو کرنے کاطریقہ جب سکھایاجاتاہے تومبلغ درج ذیل طریقے پر

سکھنے والے کو دیں (Reading/writing learning)۔

تو پھر آپ بھی نیت کر لیس دعوتِ اسلامی کے مدنی قا<u>فلے میں</u> سفر کرنے کی اور سیکھیں دین اسلام جدید اور بہترین طور طریقے

الله کریم ہمیں خوب خوب سیکھتے رہنے کی توفیق عط<mark>ا فرمائے۔</mark> أمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنِ صلَّى الله عليه واله وسلَّم

36

### انٹرویو

### رکنِشوری حاجی عمری

"ماہنامہ فیضانِ مدینہ" کے قارئین!ہمارے سلسلے "انٹر ویو" میں آج ہماری مہمان شخصیت دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کے رکن اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک مولانا حاجی محمد علی عظاری ہیں۔ آیئے!ان سے کچھ سوال وجواب کرتے ہیں:

مہروز عظاری: بیہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کانام کسنے رکھا تھا؟ حاجی محمد علی عظاری: گھر میں بیہ سنا تھا کہ میرے مرحوم واوا جان نے میر انام رکھا تھا۔

مہروز عظاری: آپ کے آباء واجداد کا تعلق کہاں سے ہے؟ حاجی محمد علی عظاری: میرے دادادادی تقسیم ہند کے وقت جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تو کوئٹہ چلے گئے اور میرے والد صاحب کی پیدائش وہیں ہوئی، جبکہ نانا اور نانی پاکستان آکر لاڑ گانہ میں قیام پذیر ہوئے جہاں میری والدہ کی ولادت ہوئی، جبکہ میں باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں پیداہوا۔

مہروز عظاری: آپ کی تاریخ پیدائش کیاہے؟ حاجی محمد علی عظاری:

7 جنوري 1971ء۔

مہروز عظاری: بحیبی میں آپ کس مزاج کے حامل تھے؟ حاجی محمد علی عظاری: بحیبین میں میری طبیعت شرمیلی تھی۔

گھر انا، لوگوں سے بات نہ کرنا، گھر میں کوئی مہمان آئے تو چھپ جانا یہاں تک کہ سلام کرنے سے بھی شرمانا۔ ما شآء الله میرے والد صاحب سلام کرنے، آپ جناب سے بات کرنے، بڑی بہن کو باجی کہنے وغیرہ سے متعلق تربیت فرمایا کرتے تھے۔

مہر و دُعُظاری: آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا نمبر کون ساہے؟ حاجی محمد علی عظاری: ہم لوگ آٹھ بہن بھائی ہیں، سب سے بڑی ہمشیرہ ہیں اور ان کے بعد میر انمبر ہے۔

مہروز عظاری: گویا والد صاحب کے بعد گھر کے مَر دول میں بڑے آپ ہیں؟

حاجی محمد علی عظاری: جی ، نه صرف اپنے گھر میں بلکہ خاند ان میں بھی۔ میرے داد اجان کے تین بیٹے تھے یعنی میرے والد اور ہمارے دو تایا، مجھ سے پہلے ان تینوں کے یہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، یوں میں اپنے خاند ان میں پہلی نرینہ اولاد تھا۔

مہروز عظاری: آپ کی بچپن کی عادات میں تبدیلی کب اور کیسے آئی؟
حاجی محمد علی عظاری: پرائمری تعلیم کے بعد میں نے کلاس 6 سے
8 تک فیڈرل گور نمنٹ اسکول حیدرآباد میں تعلیم حاصل کی، اس
وقت بھی میری طبیعت بچپن جیسی تھی۔ نویں کلاس کی تعلیم کیلئے میں
نے ایک دوسرے اسکول میں داخلہ لیا اور وہاں کچھ گھانا شروع کیا،
میں نے 1984ء میں چودہ سال کی عمر میں میٹرک کرلیا۔ میرے والد
صاحب مجھے دوستوں کی طرح رکھتے شے اور آٹھویں کلاس کے دوران
ہی ابونے مجھے ڈرائیونگ سکھادی تھی۔ کبھی والد صاحب دوسرے
شہر گئے ہوتے تو میں گاڑی پر ہی اسکول چلا جاتا۔ اسی دور میں کھیلئے
میدانوں میں جانا شروع کیا اور مجھے اسپورٹس بالخصوص کر کٹ کا
شہر گئے میدانوں میں جانا شروع کیا اور مجھے اسپورٹس بالخصوص کر کٹ کا
شوق ہوگا۔

مهروز عظاری: آپ باوکراچھے تھے یا بیٹس مین؟

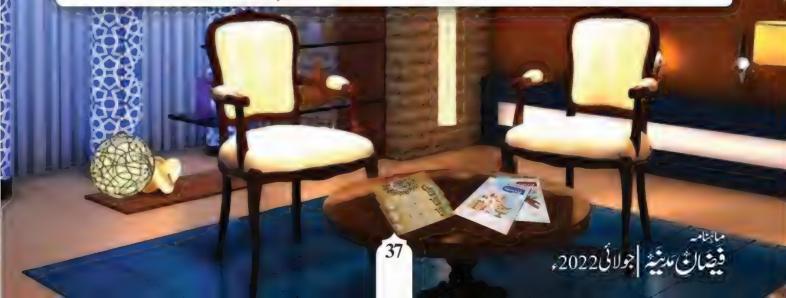

حاجی محمر علی عظاری: میں آل راؤنڈر تھااور اپنی ٹیم کا کیپٹن بھی تھا۔
مہر وزعظاری: میٹرک کے بعد مزید کہاں تک تعلیم حاصل کی؟
حاجی محمد علی عظاری: میٹرک کے بعد گریجویشن (B.Com) تک تعلیم حاصل کی، M.Com میں واخلہ بھی لے لیالیکن فیملی معاملات اور کار وباری مصر وفیات کی وجہ ہے اس کی جمیل نہ ہوسکی۔
مہر وزعظاری: کس قشم کا کار وبار تھا؟

حاجی محمہ علی عظاری: والد صاحب کا میڈیکل اسٹور تھا۔ ہم لوگ خاندانی طور پر میڈیکل والے کہلاتے ہیں، اب بھی خاندان کے مختلف افراد مثلاً میرے چھوٹے بھائی، تایا ابو اور ماموں وغیرہ کے دس سے بارہ میڈیکل اسٹور ہوں گے۔

مہروز عظاری: آپ کی دینی ماحول سے وابھی کب اور کیسے ہوئی؟
حاجی مجمد علی عظاری: 1989ء میں سر دیوں کے دن سے جب
الله کریم نے اپنے اس گنا ہگار بندے پر فضل و کرم فرمایا اور اسے گنا ہوں
بھرے ماحول سے اٹھا کر اپنے نیک بندوں کی صحبت میں پہنچادیا۔
ماحول میں آنے سے پہلے میں جس صحبت میں رہتا تھا وہ نہایت
عجیب و غریب تھی۔ اس بات سے اندازہ لگالیس کہ 1984ء میں جب
میں 14 سال کا تھا تو اس وقت بھی ہم موٹر سائیکل پر وَن وہیانگ
کرتے تھے۔ پھر الله پاک کے کرم سے میں نے امیر اہل سٹت حضرت
علامہ مولانا محمد الیاس عظآر قادری دامت بُرگا ہُمُ العالیہ کے بیان کی آڈیو
کیسٹ سنی جس کے سبب آہستہ آہستہ دینی ماحول سے وابستہ ہوتا
چلاگیا۔ وینی ماحول سے وابستگی کے بعد بھی کئی ماہ تک میرے سابقہ وست آکر مجھے پُرائی باتیں یاد دلاتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے دوست آکر مجھے پُرائی باتیں یاد دلاتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے دوست آکر مجھے پُرائی باتیں یاد دلاتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے کہ یہ توکن لوگوں میں بھنس گیاہے ،ان کے ساتھ تیر اکوئی کام نہیں،

مبروز عظاری: اپنے گھر میں آپ سب سے پہلے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے تھے ؟

حاجی محمد علی عظاری اسب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی جو مجھ سے چار ، پانچ سال چھوٹے ہیں وہ ماحول سے وابستہ ہوئے اور عمامہ شریف سے الیا، ان دنوں دعوتِ اسلامی میں تحقی (Brown) عمامہ پہناجا تا تھا۔ حیدر آباد میں ان دنوں ہفتہ وار سنتوں بھر ااجتماع اور مدرسۂ المدینہ بالغان شروع ہو چکا تھا، میرے چھوٹے بھائی مجھے اجتماع کی دعوت دیتے رہتے تھے جس پر کئی بار میں نے انہیں ڈانٹ دیا۔ ان دنوں میری فلموں اور گانوں وغیرہ کی کیسٹوں کی دکان تھی جس کے میری فلموں اور گانوں وغیرہ کی کیسٹوں کی دکان تھی جس کے

قریب ہی ہفتہ وار اجتماع کے لئے جانے والی گاڑی کھڑی ہوتی تھی۔

آخر کارایک دفعہ بھائی کی وجہ سے امیر اہلِ سنت کے آڈیو بیان کی

کیسٹ سننے کامو قع ملا جس سے طبیعت میں نرمی آئی۔ ہوا پچھ یوں کہ
بھائی نے کیسٹ پلیئر میں "جہنم کے عذابات" نامی بیان کی کیسٹ
ر کھ دی اور کمبل اوڑھ کرلیٹ گئے، میں سمجھا کہ شاید یہ لطیفوں وغیرہ کی
کی کوئی کیسٹ ہے، جب چلایا تو اس میں جہنم کے عذابات وغیرہ کا
بیان تھا۔ دو تین باربیان کوروکنے کے لئے ہاتھ بڑھایالیکن پھر سوچا کہ
در میان میں روک دینے سے گناہ ملے گا، یہ سوچ کر ممل بیان سنا جس
سے دل میں بلچل پیدا ہوگئی۔ اس کے بعد ایک اور بیان سنا "زمیں
کھاگئی نوجوال کیسے کیسے ؟" اور ان دونوں بیانات نے میر سے دل کی
د نیابدل کے رکھ دی۔

مہر وز عظاری: امیر الل سنت کے بیان سے دل میں گناہوں کی نفرت تو پید اہوگئ،اس کے بعد پھر آگے کاسفر کیسے طے ہوا؟

حاجی محمد علی عظاری:اس واقعے سے ڈیڑھ دومہینے پہلے ہی میں نے میوزک سینٹر کھولا تھا، اب میں نے اسے بند کر دیااور لکھے کر لگا دیا کہ یہاں گانے باجوں کی کیشیں فروخت نہیں موں گی۔ اب جب دین کے رائے پر چلنا شروع کیا تو کنفیوژن پیدا ہونے لگی کہ مختلف راستوں میں سے کون ساراستہ درست ہے۔ کوئی عام مسلمانوں کے معمولات کوشرک وبدعت کہتاہے، کوئی دل جاری کرنے کی ترغیب ولا تاہے تو کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ میں چاریا کچ قشم کے لوگوں سے ملا اور پریشان ہو گیا کہ کیا کروں؟ اس کشکش نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ ایک دن مغرب کی نماز کے دوران میری آئکھوں سے آنسو جاری رہے اور میں نے رورو کر دعا کی کہ یااللہ! مجھے سیدھاراستہ و کھادے۔ میں ان دنوں حیدرآباد کے علاقے تھی باغ میں سید صالح شاہ مسجد میں مدرستہ بالغان میں بھی پڑھتا تھا۔ ہماری اس مسجد میں ہر پیر کو نشست ہوتی تھی جس میں ہمارے نگران آکر تربیت فرماتے تھے۔ اب جب نشست ہوئی تو انہوں نے ترغیب دلائی کہ الله کے نیک بندے مولانا الیاس قادری عمرے پر جارہے ہیں اور اس سلسلے میں فلال دن کراچی میں محفل ہے جس کے لئے حیدرآباد سے بھی قافلہ جائے گا، آپ لوگ بھی چلیں۔ میں نے سوچا کہ جن کا بیان سُن کر میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے انہیں ضرور دیکھنا چاہئے، چنانچہ میں تھی قافلے کے ساتھ حیدرآ بادہے سفر کر کے شہید مسجد کھارا در کرا چی پہنچ گیا۔ ہم جلدی پہنچ گئے تھے اس لئے محراب کے قریب جگہ مل

گئی، میں بار بار اٹھ کر زیارت کرنے کی کوشش کر تا اور ساتھ والوں
سے بھی پوچھتا کہ حضرت صاحب کب آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد
سب لوگ اٹھے اور پھر بیٹھ گئے، کسی نے مجھے بتایا کہ حضرت صاحب
آگئے ہیں۔ میں نے اُٹھ کر زیارت کی توعام سے لباس اور عمامے میں
ملبوس شخصیت نظر آئی، یہ سادگی بھر اانداز دیکھ کر مزید متاثر ہوا۔
محفل کے بعد جب امیر اہلِ سنّت دامت برگائیم العالیہ کی ایئر پورٹ روائی
کاوقت آیا تو آپ ایک تھی گاڑی میں بیٹھ گئے، اس موقع پر کوئی کلام
پڑھا جارہا تھا اور آپ یادِ مدینہ میں رور ہے تھے، مدینہ منورہ سے محبت
کے اس انداز نے بھی میرے دل یہ جان سے وابستہ ہوگیا اور آج آپ کے
میں دعوتِ اسلامی سے دل و جان سے وابستہ ہوگیا اور آج آپ کے
ساتھ سامنے ہوں، اللّه کریم اسی دینی ماحول میں ایمان و عافیت کے ساتھ
شہادت کی موت نصیب فرمائے۔

مهروز عظاری: آپ کا ذریعهٔ معاش کیا ہے اور کیارہا؟

حاجی محمد علی عظاری: ذریعه معاش کی داستان تو بهت کمبی ہے، مخضرید کہ جب میں ساتویں کلاس میں تھاتو ابوان دنوں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے، میں اسکول سے سیدھا ہمارے میڈیکل اسٹور یر جاتا تھا۔ اس کے بعد میری ڈیوٹی لگی کہ دکان پر کام کرنے والوں کے لئے کھانالے جاناہے تو پہلے گھر جاتا اور وہاں سے کھانالے کر د کان پہنچا۔ دکان پر میری ذمہ داری مغرب یاعشا تک ہوتی۔ 1994ء میں ا پنی شادی تک میری ذمہ داری میڈیکل اسٹور پر رہی۔ شادی کے بعد میں نے الگ رہنا شروع کیا اور بہت سے کام ٹرائی کئے، مثلاً ففٹی موٹر سائکل پر املی، گرم مصالحے، جائے کی پتی، شاپنگ بیگ وغیرہ سلائی کئے، ملازمت بھی کی، کچھ رقم جمع ہوئی توانویسٹمنٹ بھی گی۔ انہی و نول میں نے اپنا میڈیکل اسٹور کھولنے کا ارادہ کیا جس کی تیاری بھی کر لی اور نام رکھوانے کے لئے امیر اہل سنٹ دامت بڑ گا تُھمُ العالیہ كى خدمت ميں حاضر موا۔ امير ابل سنّت مجھے ذاتى طور پر جانتے تھے اور دینی کاموں سے متعلق میری کار کر دگی بھی نگران صاحب کے ذریعے چہنچی تھی۔ میں نے اپنا ارادہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا! وعوت اسلامی کاکام نہیں کرنا؟ میں نے عرض کی: بالکل کرناہے۔ آپ نے تین جار کاموں کے نام لئے کہ میڈیکل والے، ہوٹل والے وغیرہ، ان لوگوں کی ڈیوٹیاں تو بہت کمبی ہوتی ہیں، آپ کیسے دعوتِ اسلامی کا کام کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ملازم رکھ لوں گا، ایک شج سے دوپہر تک، دوسرا دوپہر سے رات تک۔ یہ سُن کر آپ مسکرائے اور

فرمایا: بیٹا! کون کما کر دیتا ہے؟ مجھ سے پوچھا کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے؟
میں نے بتایا تو امیر اہلِ سنّت دامت بَرگائم العالیہ نے مجھے مُضاربت کے
طور پر کام کرنے کامشورہ دیااور اس کانثر عی طریقہ بھی سمجھایا۔
مہروز بھائی! اس دن کے بعد سے آج تک میر اتجربہ ہے کہ میں
جس کام میں خود شامل ہوتا ہوں اس میں نقصان ہوجا تا ہے اور جس
کام میں انویسٹ کرکے Sleeping Partner کے طور پر شریک
ہوتا ہوں یعنی بیسے تو لگاؤں لیکن کام کوئی دو سر اکرے، تو وہ بہترین
چلتا ہے۔ میر احسن ظن ہے کہ یہ ولی کامل کی زبان سے نکلنے والے
الفاظ کا الرّہے۔

مہر وز عظاری: آپ کی شادی خاندان میں ہوئی یاباہر؟ حاجی محمد علی عظاری: میرے سکے تایا کے یہاں شادی ہوئی۔ مہر وز عظاری: آپ کے کتنے بیچ ہیں؟

حاجی محمد علی عظاری: اَلحمدُ لِلله تین بیچ موجود ہیں، ایک بیٹا اور دو بیٹیاں۔ چار بچوں یعنی تین بیٹوں اور ایک بیٹی کا بچین میں ہی انتقال ہو گیا تھا، الله کریم روزِ قیامت انہیں ہم میاں ہیوی کے لئے شفاعت کرنے والا بنائے۔

مہر وز عظاری: آپ کو دعوتِ اسلامی میں سب سے پہلے کون سی ذمہ داری ملی تھی اور اس کے بعد آگے کاسفر کیسے طے کیا؟

حاجی مجمد علی عظاری:سب سے پہلے مسجد درس کی ذمہ داری ملی تھی، پھر مدرسہ المدینہ بالغان، پھر حیدرآباد کے ایک علاقے 'گجراتی محلہ'' میں پانچ مساجد پر ذمہ داری، پھر مزید ترقی کرتے کرتے حیدرآباد کے 4 علاقوں میں سے ایک کی ذمہ داری ملی۔جب مرکزی مجلسِ شوریٰ بنی توجیحے اس میں شامل کیا گیااور ساتھ ہی سندھ کا بمینہ کی ذمہ داری بھی ملی۔

مہروز عظاری: پاکستان سے باہر آپ نے کن ممالک کاسفر کیاہے؟ حاجی محمد علی عظاری: عرب شریف، یورپ کے کئی ممالک مثلاً جرمنی، پیدھیئم، فرانس، اٹلی، اسپین، یونان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش، ترکی وغیرہ کاسفر کیاہے۔

مہر وز عظاری: محمد علی عظاری، حاجی محمد علی عظاری کب بنے؟
حاجی محمد علی عظاری: سن 2000ء میں مرکزی مجلسِ شوریٰ بننے
کے ایک سال بعد شِخ طریقت امیر اہلِ سنّت حضرت علامہ مولانا محمد
الیاس عظار قادری دامت بُرگاتُهمُ العالیہ کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت
ملی تھی۔

مہر وزعظاری: بنگلہ دیش میں آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ تقریبا اڑھائی سال گزارے، آپ کا یہ وقت کیسے گزرااور وہاں کے لوگوں کو کیسایایا؟

حاجی محمد علی عظاری: پہلی بار 2007ء میں مگران شوریٰ کے ساتھ بنگلہ دیش کا سفر کیا تھا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ آنا جانارہا۔2010ء میں مجھے مرکزی مجلس شوریٰ کی طرف سے با قاعدہ بنگلہ دیش کی ذمہ داری ملی، اس موقع پر امیر اہلِ سنّت اور نگرانِ شوریٰ نے فرمایا کہ یہاں ہجرت کر کے ہی کام ہو گا۔ میں نے اپنی قیملی کا ذہن بنایا اور ہم بنگلہ ویش چلے گئے۔ پہلے تقریباً 6 مہنے چٹا گانگ رہے،اس کے بعد بیّوں کے امتحانات کی وجہ سے واپس پاکستان آئے اور اس کے بعد لگ بھگ ووسال بنگله ویش میں قیام رہااور آناجانا بھی نگارہا۔ بنگله ویش کی خاص بات سے ہے کہ وہاں کے لوگ بہت سادہ، محبت والے اور دین سے پیار كرنے والے ہيں، اگر انہيں دُرست راہنمائي مل جائے تو بہت جلد وین کے راہتے پر آجاتے ہیں۔الله پاک کے فضل و کرم سے آج بنگلہ ديش مين ديني کاموں کي بہاريں ہيں، بنگلہ زبان ميں مدنی چينل چل رہا ہے، تین تین دن کے سنتوں بھرے اجھاعات ہوتے ہیں، 50سے زياده جامعاتُ المدينه اور كثير مدارسُ المدينه قائم بين اور بنگله ديش ك جامعات المدينه سے اب تك طلبه كے چار في فارغ ہو يك ميں۔ مہروز عظاری:سناہے کہ نگران شوریٰ کے ہمراہ بنگلہ دیش کے

سفر میں کوئی حادثہ پیش آیا تھا،اس کی پچھ تفصیل بتادیں۔
حاجی مجھ علی عظاری: 2000ء میں جب نگرانِ شوریٰ کے ساتھ سفر ہواتو ہم نے ایک 22 سیٹوں والی وین بک کروائی تھی۔ بنگلہ دیش میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، ہم لوگ بارش کے دوران چٹا گانگ سے دھاکہ واپس آرہے شھے۔راستے میں کمیلہ نامی ایک شہر پڑتا ہے،اس شہر سے چند کلومیٹر پہلے مین ہائی وے پرڈرائیور نے کسی وجہ سے بریک لگائی تو بھسلن کی وجہ سے گاڑی الٹ کر روڈ کے کنارے گہرائی میں جاگری۔ گاڑی الٹ خیر ہائو میٹر اور کلمہ جب گاڑی الٹ نشر وغ ہوئی توسب کی زبان پر "یااللہ خیر" اور کلمہ شریف وغیرہ مقدس کلمات جاری ہوگئے۔ حادثے سے پہلے گاڑی میں امیر اہلِ سنّت کا بیان چل رہا تھا، جب گاڑی اُلٹ کرڑک گئ تو بھی میں امیر اہلِ سنّت کا بیان چل رہا تھا، جب گاڑی گاڑی اُلٹ کرڑک گئ تو بھی بیان جاری تھا۔ سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی کھڑکی تو ٹر کر باہر نگلے۔ وادر تگر انِ شوریٰ کو باہر نکال فون یائی میں بھیک گئے۔ اس مشکل گاڑی الٹی پڑی تھی، موبائل فون یائی میں بھیک گئے۔ اس مشکل گاڑی الٹی پڑی تھی، موبائل فون یائی میں بھیک گئے۔ اس مشکل

گھڑی میں بھی گرانِ شوریٰ کے حواس قائم سے اور آپ اسلامی بھائیوں کو حوصلہ دے رہے ہے۔ ڈرائیور کاموبائل کچھ کام کررہاتھا تو اس سے کسی کو کال کرکے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی تک پیغام پہنچانے کی درخواست کی۔ معمولی چوٹیس توہم سب کو آئی تھیں لیکن تین چار اسلامی بھائی جو زیادہ زخمی سے انہیں فوراً اسپتال روانہ کیا گیا، پیچھے آنے والی ایک گاڑی سے لفٹ لے کر ہم قریبی شہر پہنچ اور وہاں سے گاڑی بک کرواکر ڈھاکہ پہنچ۔ الله کریم کا شکر ہے کہ سب کی حان محفوظ رہی۔

### مہر وز عظاری: آپ کے پاس اس وقت دعوت اسلامی کے کون کون سے شعبہ جات کی ذمہ داری ہے؟

ھاجی محمد علی عظاری: شعبہ تعمیرات، شعبہ اثاثہ جات، شعبہ نیوسوسائٹیز، شعبہ اوور سیز کے بعض امور اور کراچی کے 4ڈسٹر کٹ کی ذمہ داری میرے سپر دہے۔

### مہر وز عظاری:ا ثاثہ جات کا شعبہ دعوتِ اسلامی کے بڑے شعبہ جات میں سے ایک ہے،اس سے متعلق اہم چینج کون ساہے؟

حاجی محمہ علی عظاری جہارے پاس بڑی تعداد میں خالی اثاثے موجود ہیں یعنی جو فی الحال استعال میں نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے اثاثہ جات ہیں، لوگ دعوتِ اسلامی پراعتماد کرتے اور اپنے اثاثہ جات دیتے ہیں۔ ہماراسب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ شرعی اور قانونی اعتبار سے کلیئر نس لینے کے بعد جلد سے جلد اسے مسجد، جامعۃُ المدینہ یا مدرسہُ المدینہ وغیرہ کسی نیک کام میں استعال کیا جائے تا کہ اثاثہ دینے والوں کادل مطمئن ہوجائے کہ ہم نے جس مقصد کے لئے اپنی زمین یا عمارت دی تھی وہ لوراہو گیا ہے۔

مہر وزعظاری: آج کل کے دور میں بچوں کی شادی کرنے کی بہترین عمر کون سی ہے؟

۔ حاتی محمد علی عظاری:میر اخیال ہیہ ہے کہ 18سے 22 سال کی عمر کے دوران بچوں کی شادیاں کر دینی چاہئیں۔

مہر وز عظاری: آپ کے سب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں؟ اور کیا بچوں کی شادیاں خاند ان میں کی ہیں؟

حاجی محمد علی عظاری: الله پاک کے فضل وکرم سے اولاد کی شادی کی ذمہ داری سے فراغت ہو چی ہے۔ میرے بیٹے رضا عظاری اور ایک بیٹی کی شادی دعوتِ اسلامی سے تعلق رکھنے والے ایک دینی خاندان میں کی ہے جبکہ ایک بیٹی کی شادی میرے جیتیج سے ہوئی ہے۔

مہروز عظاری: ما شآء الله آپ دادا بھی بن چکے ہیں، اولاد کی شادیاں کرنے اور دادا بننے کے بعد کیسا محسوس کرتے ہیں؟

حاجی محمد علی عظاری: رضا کی شادی تو کم و بیش 6 سال پہلے ہوگئ تھی، بیٹیوں کی شادی کے بعد میں نے نگرانِ شوریٰ سے کہا کہ اب میں فارغ ہو چکا ہوں۔ نگر انِ شوریٰ تو نگرانِ شوریٰ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ فارغ نہیں ہوئے بلکہ ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں، اب مزید کئی خاندان آپ سے منسلک ہو چکے ہیں۔

اَلْحُمُدُ لِلله میرے 2 پوتے ہیں، شعبان رضا عظاری 5 سال کے ہیں جب میلا درضا عظاری 5 سال کے ہیں جب میلا درضا عظاری کی عمر لگ بھگ 3 سال ہے۔ جب بید دادا، دادا کہہ کر لیکتے ہیں اور گود میں آتے ہیں تو اس وقت الله پاک کی اس نعمت کا احساس ہو تاہے اور بیہ بات دُرست لگتی ہے کہ انسان کو اپنی اولا دیے بھی زیادہ اولا دکی اولا دییاری ہوتی ہے۔

مہر وز عظاری: دعوتِ اسلامی میں آپ کو ایک خصوصی اعزازیہ حاصل ہے کہ آپ نے فیملی سمیت بہت سے سفر کئے ہیں اور پاکستان وبیر ونِ پاکستان مختلف شہر وں میں دینی کاموں کے لئے طویل عرصہ قیام کیا ہے۔اس کا ذہن کسے بنا؟

حاجی محمد علی عظاری: 1989ء میں دینی ماحول سے وابستگی کے بعد میں نے کسی اخبار میں ایک کالم پڑھا تھا جس میں ایک غیر مسلم نے اپنی آب بی ذکر کی تھی کہ میں اینے ندہب کی تبلیغ کے لئے ہیں بائیس سال پہلے فلال ملک سے نکلاتھا، میں نے اسی دوران شادی کی، میرے بچ ہوئے اور میں نے خود کو اپنے بیوی بچول سمیت اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لئے وقف کردیا ہے۔ اس شخص کی پیہ بات میرے دل و دماغ پر نقش ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اگریہ اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے باطل مذہب کے لئے وقف ہوسکتا ہے تومیں اپنی قیملی کے ساتھ دینِ اسلام کے لئے وقف کیوں نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد الله کے کرم سے میرے کام کی نوعیت بھی الی بن گئ کہ مالی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں رہی، چنانچہ شادی کے بعد مجھے اپنی قیملی کے ساتھ دینی کامول کے لئے سفر کی سعادت ملتی رہی اور اس حوالے ہے ذمہ داران میں میری مثال پیش کی جاتی تھی۔ دینی کاموں کی ذمہ داری کے حوالے سے ایک سال سکھر، ایک سال کراچی، دیگر کئی مقامات کے علاوہ چند سال بنگلہ دیش میں بھی قیام رہا۔1994ء میں میری شادی ہوئی اور آج تک میں نے تقریباً 19 یا20 گھر تبدیل کئے ہیں۔ آخری بار2016ء میں بنگلہ دیش سے کراچی واپسی کے بعد قیملی

کی طرف سے کہا گیا کہ اب بچے بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی شادیاں کرنی ہیں، اس لئے اب ان کی شادیوں تک آپ نے لمباسفر نہیں کرنا چنانچہ پچھلے 6 سال سے ہم کراچی میں ہی قیام پذیر ہیں، اب دیکھیں آگے کیا ہو تاہے۔

مہروز عظاری: یوں تو آپ کے علم میں امیرِ اہلِ سنّت کے کئی واقعات ہوں گے ، ہمارے قار تعین کیلیے کوئی ایک واقعہ بیان فرماد یجئے۔ حاجی محمد علی عظاری: آج سے کئی سال پہلے فیضان مدینہ کراچی میں مر کزی مجلسِ شوریٰ کامشورہ تھا۔رات میں ارا کینِ شوریٰ جس جگہ آرام کررہے تھے اس کے قریب ہی امیر اہلِ سنّت کا کمرہ موجود تھا۔ سحری سے پہلے امیر اہلِ سنّت نے تشریف لاکر ہمیں تبجد کے لئے جگاتے ہوئے صدائے مدینہ لگائی: پیارے اسلامی بھائیو!میرے پیارے اراکینِ شوریٰ! اٹھ جائیں اور تہجد ادا فرمالیجئے۔ پہلے توابیا محسوس ہوا جیسے امیر اہلِ سنّت خواب میں تشریف لائے ہیں، پھر جب احساس ہوا کہ پیرو مرشد بنفسِ نفیس ہمیں جگانے کیلئے آئے ہیں اور کمرے کے کونے پر موجود ہیں توسب ایک دَم سے اُٹھ کر بیٹھ گئے۔ تہجد کے لئے جگانے کے بعد جاتے جاتے امیر اہلِ سنّت نے فرمایا: تنجدیڑھ لیں اور پھر غریب خانے (یعنی میری رہائش گاہ) پر سحری کے لئے تشریف لے آئیں۔زیادہ نعتیں توموجو د نہیں لیکن جو پچھ ہے اس کے ذریعے سحری کرلیں یاروزہ نہیں رکھنا تو بھی آپ کو ناشتے کی دعوت ہے۔ بھلا پیر و مرشد کی دعوت کو کون چھوڑ تاہے، چنانچہ ہم سب تہجد کے بعد بار گاہِ مرشد میں حاضر ہوئے۔ دنیائے دعوتِ اسلامی کے امیر اور کروڑوں مریدین کے پیرومر شد کے دستر خوان پراس وقت سحری کے لئے ایک سبزی کا سالن، یانی میں اُبلا ہوا لو بیا، تندور کی روٹی اور یائی موجو د تھا۔

پی را در رہائی! اس طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ پچھ لوگ دنیا کے سامنے تو متھی پر ہیز گار نظر آتے ہیں لیکن تنہائی میں ان کے معاملات اس کے بر عکس (Opposite) ہوتے ہیں، اَلجمدُ لِلله میرے پیر و مر شد کی خلوت (تنہائی) کی عبادات، ریاضات اور تقوی و پر ہیز گاری ان کی جلوت سے کہیں زیادہ ہے۔ الله پاک کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں الیی ہستی کے دامن سے وابستہ فرمایا، الله کریم ہمیں مرتے وَم تک اور قبر و حشر میں بھی ان کے دامن سے وابستہ مہیں مرتے وَم تک اور قبر و حشر میں بھی ان کے دامن سے وابستہ رکھے اور جنٹ والفر دوس میں ان کے ساتھ اپنے بیارے حبیب سائی الله علیہ والہ وسلم میں بھی اللہ کی اللہ علیہ والہ وسلم علیہ والہ وسلم علیہ والہ وسلم کا پڑوس عطافرمائے۔ اُمین بیجاوا لیّی الْاَصیْن سائی الله علیہ والہ وسلم علیہ واللہ وسلم علیہ والہ وسلم علیہ والہ وسلم علیہ والہ وسلم علیہ والہ وسلم علیہ وسلم علیہ والہ وسلم علیہ والیہ وسلم علیہ والہ وسلم علیہ والہ وسلم علیہ واللہ وسلم علیہ وسلم علیہ

والدین کے قدموں میں حاشری پہلے کراچی میں اینے

والدین کی قبرول بر حاضری دی اور وہاں سورہ کیس شریف کی الدین کی قبرول بر حاضری دی اور وہاں سورہ کیس شریف کی الاوت کی۔ مدین منورہ سے میرے مرحوم والد کے ایک دوست ان کی قبر پر ڈالنے کے لئے کھول جھیج رہتے ہیں، وہ کھول والدین کی قبر پر ڈالے اور کھر ہم سفر پر روانہ ہوئے۔

ں مرب ایک جگہ رُک کر ہم نے نمازِ عصر ادا کی جس کے بعد ایک اسلامی بھائی نے اصر ار کر کے ہمیں چائے بلائی۔

میر پروناس کائی تعیر فیمال سیک نماز مغرب بھی راستے میں اداکرکے مزید آگے سفر ہوااور پھرہم مین حیدرآ بادروڈ پر میر پورخاص کی غوثِ اعظم سوسائٹی میں واقع دعوتِ اسلامی کے زیرِ تغییر مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں حاضر ہوئے۔ یہ مدنی مرکز تقریباً 44 ہزار اسکوائر فٹ پرمشمل ہے جس میں مسجد کے علاوہ جامعہ المدینہ، مدرسہ المدینہ اور دیگر شعبہ جات بھی ہوں گے۔مسجد میں بیسمنٹ بھی بنایا گیا ہے اور اندازہ ہے کہ یہاں تقریباً 5 ہزار نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ اس عظیم تغییر اتی کام کے لئے ڈیڑھ سے دو کروڑ گنجائش ہوگی۔ اس عظیم تغییر اتی کام کے لئے ڈیڑھ سے دو کروڑ

محرائے تھرکا سفر

روپ کی ضرور ت ہے۔ اس موقع پر میں نے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی اس نیک کام کے لئے اپنااپناحصہ ملایا۔

#### پھولوں سے لاد ویا بیہاں

سے ہمارا مدنی قافلہ سارو پہنچا جہاں مجھے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کرنا تھا۔ سارو داخل ہونے پر اجتماع گاہ تک وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بہت عزت اسلامی بھائیوں نے بہت عزت اور پیار دیا، جگہ جگہ ہماری گاڑی پر پھولوں کی برسات ہوتی رہی اور پھر مجھے استے ہار پہنائے کہ لویا میں ان کے پیچھے چھپ گیا، ایسا لگتا تھا کہ شاید آج سارو میں ایسا لگتا تھا کہ شاید آج سارو میں

مولاناعبدالحبيب عظاري ﴿ ﴿ كَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيبُ عَظَارِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یہاں "عاشق ہو تو ایبا" کے عنوان پر بیان کی سعادت ملی اور بیان کے دوران میں نے شیخ طریقت امیر اہلِ سنّت حضرت علامہ مولانا محمد الباس عظار قادری دامت بُرگائهم العالیہ کی مدنی سوچ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہز اروں ہز ارروپے پھولوں اور ہاروں پر خرچ کرنے کے بجائے اگر اس رقم کی کتابیں اور رسالے تقسیم کر دیئے جائیں تو اِن شآء الله تو اب کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے لئے یہاں میں نے سندھی زبان میں نعت شریف بھی پڑھی۔ اجتماع کے آخر میں اسلامی بھائیوں کے ساملے ہوا۔

سر کارو روی اگلے روزیعنی 8 جنوری بروزہفتہ نمازِ ظہر سے پہلے زیرِ تغمیر جامع مسجد فیضانِ عشقِ رسول کنری روڈ سارو سے منصل میدان میں شخصیات کے لئے سنتوں بھر ااجتماع ہوا جس میں معجزہ قرانِ کریم کے موضوع پر بیان کی سعادت ملی۔ بیان کے بعد ایک اسلامی بھائی کا نکاح پڑھایا اور پھر زیرِ تغمیر مسجد میں نمازِ ظہر اداکی۔

نوٹ: بیمضمون مولاناعبڈ الحبیب عظاری کےوڈیوپر و گرام وغیرہ کی مددسے نتیار کرکے پیش کیا گیاہے۔

ماننامه فيضَاكِ مَرسَينه جولائي2022ء

\*ركن شورى وْݣْمران مجلس مدنى چينل

ساروے گری سارو کے بعد ہم کنری شہر پنچے جہاں شخصیات سے ملاقات کے بعد سنتوں بھرے اجتماع میں "قران سے اثر لینے والے" کے عنوان پر بیان کاموقع ملا۔

کنری میں ہی ہم ایک مسجد سے شتمل مدرسے میں بھی حاضر ہوئے جہاں پڑھنے والے بچوں کو پچھ مدنی پھول پیش کئے۔

اس کے بعد ایک شخصیت کے گھر جاکر ملا قات کی اور انہیں دعوتِ اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کا تعارف پیش کیا۔

میں اسلامی ہوائی کنری کے بعد ہم معظی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر کئی اسلامی ہوائی ہمیں خوش آ مدید کہنے کیلئے موجو دیتے ، یہاں کچھ دیررک کران کی دل جوئی کے لئے چند مدنی پھول دیئے اور پھر آگے کا سفر شر وع کیا۔ پچھ مزید سفر کرنے کے بعد ایک مقام پر مسجد کے پاس رک کر نماز عصر باجماعت ادائی گئی، اس کے بعد ہم چیلہار پہنچ جہاں FGRF کے پر اجمیک نمبر 109 کا وزٹ کیا۔ یہاں کنواں کھود کر علاقے والوں کے لئے پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ چو نکہ اس علاقے میں بچلی موجود نہیں اس فرورت پوری ہوتی ہے۔ اس پر اجمیٹ کے ساتھ موجود مسجد کے اطراف چار دیواری موجود نہیں تھی، ہم نے اس کے لئے بھی اطراف چار دیواری موجود نہیں تھی، ہم نے اس کے لئے بھی اطراف چار دیواری موجود نہیں تھی، ہم نے اس کے لئے بھی اسلامی بھائیوں کو تعاون کرنے کی تر غیب دلائی۔

اَلْحِمْدُ لِللَّهُ صحرائے تھر میں FGRF کے تحت اب تک ایک ہزارے زیادہ پراجیکٹ لگائے جاچکے ہیں جن میں بالخصوص پانی کی قلت کا شکار علاقوں میں کنووں کی کھدائی سر فہرست ہے۔

مش من بر بر اخل اس کے بعد ہم مزید سفر کر کے معلی کی حدود میں داخل ہوئے تو اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد ہمیں خوش آمدید کہنے کیلئے موجود تھی جو جلوس کی صورت میں ہمارے ساتھ اجتماع گاہ تک پہنچی۔مٹی کے اجتماع میں "عشقِ رسول کیوں ضروری ہے؟"کے عنوان پر بیان کیا۔

اجناع کے بعد ہم نے رات مٹھی میں ہی آرام کیا اور پھر اگلے دن مزید سفر شروع کیا۔ نمازِ ظهر ہم نے فیضانِ مدینہ چھاچھرومیں اداکی اور پھر ایک الیی جگہ پہنچے جہاں دعوتِ اسلامی کے لئے جمع کیا جانے والا عُشر اکٹھا کیا گیا تھا۔ یہاں عُشر جمع کرنے ماہنامہ

ماهام. فَيْضَاكُ مَاسِنَيْهُ جُولانِي 2022ء

والے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی اور دعا کاسلسلہ ہوا۔ آلحمدُ لِلله دعوتِ اسلامی کی عُشر مجلس کی کاوشوں سے نہ صرف دعوتِ اسلامی کے لئے عُشر جمع ہوتا ہے بلکہ کاشت کار اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد کو ہمارے ان ذمہ داران کے ذریعے عُشر کے شرعی مسائل سیھنے کو ملتے ہیں۔ الله کریم ہمارے ان ذمہ داران کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔

ذمہ دار اسلامی بھائی کی حیادت یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم چھاچھر وکے ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائی شعبان عطاری کے گھر ان کی عیادت کے لئے پہنچ جو اجتماع کی تیاریوں کے دوران بہار ہوگئے تھے۔

اسلامی بہوں کیلے عظیم مرکزیات کی جاری ہم نے چھا چھرو میں اس 400 گزیر مشتمل پلاٹ کا بھی دورہ کیا جہاں اِن شآء الله اسلامی بہنوں کے لئے "فیضانِ صحابیات" کے نام سے عظیم مرکز قائم کیا جائے گا جہاں اسلامی بہنوں کے لئے جامعۃ المدینہ اور سنتوں بھرے اجتماع کاسلسلہ ہو گا۔ دور درازسے آنے والی اسلامی بہنوں کے لئے عظہرنے کا بھی انتظام ہو گا اور مختلف تربیتی کور سزکی تربیب بھی ہوگی۔ اندازہ ہے کہ اس مرکز کی تعمیر پر تقریباً ڈیڑھ ترکیب بھی ہوگی۔ اندازہ ہے کہ اس مرکز کی تعمیر پر تقریباً ڈیڑھ سے 2 کروڑ روپے خرج ہوں گے۔ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے قارئین سے گزارش ہے کہ این اور دیگر مرحومین کے ایصالِ ثواب کے لئے اس مرکز کی تعمیر میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔

چھا چھرو میں ہی ایک مقام پر FGRF کے پراجیکٹ نمبر 1006 کاافتتاح (Opening) کرنے پہنچ جو یو کے سے حاجی محمد یونس عظاری کے ایصالِ تواب کے لئے ان کی فیملی نے بنوایا ہے۔

اس کے بعد ہم چھاچھرو کے ایک گراؤنڈ میں منعقد سنتوں بھر ہے اجتاع میں حاضر ہوئے جہاں اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد جمع تھی۔ اس اجتماع میں ''دل کو صاف کیجئے'' کے عنوان پربیان ہواجس میں کینہ اور حسد سے متعلق مدنی چھول پیش کرنے کی سعادت ملی۔

ہم چھا چھروکے قریب کیتانامی گاؤں میں FGRF کے پراجیکٹ نمبر 101 کو دیکھنے پنچے۔ یہ پراجیکٹ یوکے سے سید فیصل امین صاحب نے اپنی والدہ کے ایصالِ ثواب کے لئے بنوایا

تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ صبح 9 سے دو پہر 2 بجے تک گاؤں والے یہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ پر اجیکٹ کے قریب ہی سولر پینل لگائے گئے ہیں جن سے حاصل ہونے والی بجل سے موٹر چلا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ جس وقت ہم یہاں پہنچ اس وقت بھی یہاں سے کئ اونٹ یانی پی رہے تھے۔

ایک بار پراجیک بنادیناتو آسان ہے لیکن اس کی مستقل دیکھ بھال کرنا اور چلانا ایک مشکل کام ہے، الله کریم ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطافر مائے۔

اس کے بعد ہم" کھینسر" نامی گاؤں میں مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں تعمیرات کاک فی کام باتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی جامعۂ المدینہ بھی زیرِ تعمیر کے کاک فی کام باتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی جامعۂ المدینہ بھی زیرِ تعمیر کے بہت سے افراد وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے یہاں پانی کی کی کے حوالے سے مسئلہ بتایا۔ میں نے کہا کہ دعوتِ اسلامی بہت سے مقامات پر ٹیوب ویل لگار ہی ہے، آپ کے یہاں بھی لگادیتے ہیں۔اس پر جمھے بتایا گیا کہ یہاں بہت گہری کھدائی کے بعد لگادیتے ہیں۔اس پر جمھے بتایا گیا کہ یہاں بہت گہری کھدائی کے بعد روپے کا خرج ہے،اور پھر اسے میٹھا بنانے کے لئے بھی 15 لاکھ روپے کا خرج ہے،اور پھر اسے میٹھا بنانے کے لئے بھی 15 لاکھ روپے کا خرج ہے ،اور پھر اسے میٹھا بنانے کے لئے بھی 15 لاکھ روپے کا خرج ہے ،اور پھر اسے میٹھا بنانے کے لئے گئی یہ تقریباً 25 لاکھ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈیڑھ دولا کھ والا پر اجیکٹ بتائیں۔

اس گاؤل میں تقریباً ایک ہزار گھر ہیں اور اکثریت نہایت غریب افراد پر مشتمل ہے۔ اس پر اجبیٹ میں خرج تو زیادہ ہے لیکن اسنے سارے لوگوں کی پریشانی حل کرنا اور ان کی دعائیں لینا کتنی بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ فرمانِ مصطفے سلَّی الله علیه دالہ دسلَّم ہے: یانی سے بڑھ کر کوئی صدقہ زیادہ ثواب والا نہیں۔

(شعب الايمان، ج 3/ 222، حديث: 3378)

ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے قارئین سے میری درخواست ہے کہ اس گاؤں میں پانی کامسئلہ حل کرنے کے لئے اللہ پاک کے عطاکر دہ مال میں سے خرچ کریں اور دنیاوآخرت کی ڈھیر وں بھلائیاں پائیں۔ مرف مرف کرائی دروں کیاں سے ہم صحر ائے تھر کے ایک اور گاؤں

"بگل" میں قائم فیضانِ مدینہ پہنچ جس کے ساتھ ہی مدرسةُ المدینہ بھی قائم ہے۔

اس کے بعد ہم "وہراڑی" نام کے گاؤں میں واقع فیضانِ مدینہ پہنچ، اسے دیکھنے کے بعد قریب ہی ایک اسلامی بھائی کے گھر خیر خواہی کی دعوت پر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد کچھ ہی فاصلے پر FGRF کے پراجیکٹ نمبر 840 کو دیکھنے گئے جو یوکے کی ایک اسلامی بہن نے اپنے مرحومین کے ایصالِ ثواب کے لئے بنوایا تھا۔ یہاں سے گاؤں والے پانی حاصل کرتے ہیں اور یہی پانی فیضانِ مدینہ کی جاتا ہے جس سے نمازی وضوو غیرہ کرتے ہیں۔اس کے بعد ہم نے "کیرلو" نامی گاؤں میں بھی فیضانِ مدینہ کاوزٹ کیا۔

اس کے بعد ہم صحرائے تھر کے آخری کونے میں" کھیے جو پار" نامی علاقے میں قائم مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں حاضر ہوئے جہاں نمازِ مغرب کے بعد"معاف کرنے کی فضیلت"کے عنوان پر سنتوں بھرابیان کیا۔

یہاں سے فارغ ہو کر ہم اپنے سفر کے آخری مقام سندھ کے مشہور شہر "عمر کوٹ" پہنچ جہال رات تقریباً 9 بج ایک عظیمُ الثان اجتماع میں "متلاوت کی فضیلت" کے موضوع پر سنتوں بھر ابیان کیا۔ اس اجتماع کے اختتام کے ساتھ ہی ہمارا صحر ائے تھر کا تین روزہ مصروف ترین سفر بھی اختتام کو پہنچا۔

ون سفر سے ہم پر یہ بات مزید واضح ہوگئ کہ یہاں دعوتِ اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ متعدد چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ذمہ داران کی کاوشوں سے فیضانِ مدینہ اور مدرسہُ المدینہ قائم ہیں جن کے ذریعے دین کاپیغام عام ہورہاہے لیکن اکثر مر اکز میں تعمیر کی کاموں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بڑے پیانے پر FGRF کے فلاحی کاموں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ صحر ائے تھر میں پانی اور غذاکی قلت بہت بڑا مسکلہ ہے جسے حل صحر ائے کشر میں پانی اور غذاکی قلت بہت بڑا مسکلہ ہے جسے حل کرنے کے لئے کشر میں پانی اور غذاکی قلت بہت بڑا مسکلہ ہے جسے حل کرنے کے لئے کشر میں بانی اور غذاکی قلت بہت بڑا مسکلہ ہے جسے حل

الله كريم يهال دعوتِ اسلامي كے ديني و فلاحي كاموں كو دن دوگني رات چوگني ترقی عطافرمائے اور ہمارے ذمه داران كى كاوشوں كو قبول فرمائے۔ أُمِيْن بِجَاهِ خَاتَمُ النَّيبِيِّن صلَّى الله عليه واله وسلَّم

(New Writers)

فد المحالية ال



(درجه دورهٔ صدیث مرکزی جامعۃ المدید فیضان مدید، فیصل آباد) مکر مکر مد اور مدیندرمنو ده دَادَهاالله شرفاً و تظیما وه مبارک مقامات ہیں جنہیں محبوبِ خداصلَّ الله علیه داله وسلَّم نے اپنی سکونت سے مشر ف فرمایا۔ اسی وجہ سے مکہ و مدینہ عاشقانِ رسول کے قلوب کے لئے باعثِ راحت و چین ہیں قرانِ مجید میں کئی مقامات پر مکہ و مدینہ کا

قران کریم اور ذکر مکه و مدینه

عاكف عظاري

ذ کر فرمایا گیاجو که درج ذیل ہے: قرانِ مجید میں ذکر مکة مکر مه:

(1) اوّل گھر: ﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَالَكًا وَ وَ مَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَلا گھر جو اوّ کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والول کے لئے بدایت ہے ۔ (پ4، الْ عزن: 96) ہیودیوں نے کہا تھا کہ " ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے کیونکہ یہ گزشتہ انبیاعیم التلام کا قبلہ رہاہے، نیزیہ خانہ کعبہ افضل ہے کیونکہ یہ گزشتہ انبیاعیم التلام کا قبلہ رہاہے، نیزیہ خانہ کعبہ سے پر اناہے"۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (خازن، الٰ سے پر اناہے "۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (خازن، الٰ

عمران، تحت الآیة:96، 1/274 لعظا) اور بتا دیا گیا که روئے زمین پر عبادت کے لئے سب سے پہلے جو گھر تیار ہواوہ خانہ کعبہ ہے۔

(2) مرجع الناس: ﴿ وَإِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِنَّاسِ وَ اَمْنًا وَ اتَّخِنُ وَامِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِم مُصلَّى ۖ وَعَهِنْ نَآ إِلَّى إِبْرَاهِمَ وَإِسْلِعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّا بِفِيْنَ وَالْعُكِفِيْنَ وَالرُّكَّمَ السُّجُوْدِ ﴿ حَرَجَمَهُ كُنُ العرفان: اور (یاد کرو) جب ہم نے اس گھر کولو گوں کے لئے مرجع اور امان بنایا اور (اے مسلمانو!) تم ابر اہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کامقام بناؤ اور ہم نے ابراہیم و اساعیل کو تاکید فرمائی کہ میر اگھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع وسجو د کرنے والوں ك لئے خوب ياك صاف ركھو۔ (پ١٠ القرة: 125) آيت مبارك ميں "الْبَيْتَ" سے كعبہ شريف مراد ہے اور اس ميں تمام حرم شريف داخل ہے۔ "مَدَّابَةً" سے مرادبار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ بہال مسلمان باربارلوٹ کرجج وعمرہ وزیارت کے لئے جاتے ہیں۔اور امن بنانے سے یہ مرادہے کہ حرم کعبہ میں قتل وغارت حرام ہے۔(مدارک،القرة، تحت الآية: 125، ص77 طفعاً) اور آيت ميس مقام ابراجيم وه پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابر اجیم علیہ اللام نے تعبیر معظمہ کی تعمیر فرمائی اور اس میں آپ کے قدم مبارک کانشان ہے، اسے نماز کامقام بنانا مستحب ہے۔ (بیغاوی، البقرق، تحت الآیة: 125، 1/398 طفطا)

(3) مُرْمَلاً مُدَى فَسَم يَادِ فَرِمانَا: ﴿ لَاۤ الْقَسِمُ بِهِ فَاالْبَكِ الْ وَالْنَا حِلَّ الْبِكِ الْ وَالْفَالِيَ الْمِلَا الْبَكِ الْ وَالْفَالِيَ الْمِلَا الْبَكِ الْ وَالْمَاتِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمَ وَالْمَالِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَال

(1) مرین طیب کا چھی جگہ ہونا: ﴿ وَالَّذِيْ ثِنَ هَا جُرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْبِ مَا خُرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْبِ مَا ظُلِبُ وَالنّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كَى راه مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الل

رہے تھے: الله كى قسم إلو الله كى سارى زمين ميں بہترين زمين ہے اور الله كى تمام زمين ميں مجھے زيادہ پياري ہے۔خدا كى قسم!اگر مجھے ال جلَّه سے نه نكالا جاتا توميں ہر گزنه نكاتا۔ (ائن ماجه، 518/3 مديث: 3108) 4 مكة مرام كازين فيامت تك حرم ب: حضرت صفي بنت شيبه رضى اللهُ عنهانے فرما ياكه رسول كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے فتح ملَّه کے دن خطبہ دیااور فرمایا: اے لوگو! اس شہر کو اُسی دن سے الله نے حرم بنا دیا ہے جس دن آسان وزمین پیدا کئے للہٰذا یہ قیامت تک الله کے حرام فرمانے سے حرام (یعنی خرمت والا)ہے۔

(ابن ماجه، 3/519، صديث: 3109)

ٹھنڈی ٹھنڈی ہواحرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے کہ و مدینہ میں دَجَال داخل نہیں ہو گا: مدینے کے تاجدار صلَّى الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: لا يَدْحُلُ الدَّجَّالُ مَكَّةَ وَلَا الْهَدِيْنَةَ لِعِنى کتے اور مدینے میں د جال داخل نہیں ہوسکے گا۔

(منداحد،10 /85، مديث:26106)

6 مكة مكرّ مدكى كرمى كى فضيلت: نبيّ كريم صلّى الله عليه واله وسلّم في فرمايا: مَنْ صَبَرَعَلَى حَرّ مَكَّةَ سَاعَةً مِّنْ نَهَادٍ تَبَاعَدَتُ عِنْهُ النَّارُ یعنی جو شخص دن کے پچھ وقت کے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اُس سے دُور ہو جاتی ہے۔ (اخبار کمہ، 311/2، مدیث: 1565)

7 مکهٔ مکرّ مه میں بیار ہونے والے کا اجر: حضرت سعید بن جُبیَر رض اللهُ عنه نے فرمایا: جو شخص ایک دن کے میں بیار ہو جائے اللہ یاک اُس کیلئے اسے اس نیک عمل کا تواب عطا فرماً تاہے جو وہ سات سال سے کررہاہو تاہے(لیکن بیاری کی وجہ سے نہ کر سکتاہو) اور اگر وہ (بیار) مسافر ہو تواسے دُگنا آ جُرعطا فرمائے گا۔ (اخبار کد،2 /312 ،حدیث: 1569)

8 مكر مراب نبيس فوت جونے والے سے حساب نبيس جو گا: ر سولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في ارشاد فرمايا: جس تشخص كو حَرَّ مين یعنی کے یامدینے میں موت آگئی تواللہ یاک اسے بروزِ قیامت امن والے لوگول میں اُٹھائے گا۔ (مصنف عبدالرزاق، 9/174 مدیث: 17479) آمِنہ کے مکال بدروزوشب بارِش الله کے کرم کی ہے 9 نبی کریم صلّی الله علیه واله وسلّم کی جائے ولادت: مکتریا ک کو ا یک فضیلت سیر بھی حاصل ہے کہ آخری نبی صلّی الله علیه والہ وسلّم اسی شهر میں بید اہوئے۔(عاشقان رسول کی 130 حکایات، ص200)

1 ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے: مسجد الحرام

صِراطُ الجنان میں ہے کہ اس آیتِ مبار کہ میں اچھی جگہ سے مراد مدینہ طبیبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہجرت کی جگہ بنایا۔اس آیت سے مدینہ منوّرہ کی فضیلت بھی معلوم ہو ئی کہ یہاں اسے "حَسَنَةً (احِيمي جَله)" فرما يا گياہے۔ (صراطُ البتان،5/318 لمصطاً) (2) ايمان كالمُمر: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

ترجَمهَ کنزُ العرفان: اوروہ جنہوں نے ان (مہاجرین) سے پہلے اس شہر كو اور ايمان كو مُصكانه بناليا\_ (پ28،الحشر: 9)اس آيت ميس انصار صحابة كرام رضى الله عنهم كي انتهائي مدح وثناكي گئي چنانچيه اس آيت كاخلاصه یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یاان کی *ہجرت سے پہ*لے بلکہ نین کریم صلّی الله علیه واله وسلّم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینه كواپناوطن اور ايمان كواپناځه كانه بناليا ـ (صراطُ ابينان، 10/73)

الله یاک نمام عاشقان رسول کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ امین!

#### مکئة مکرّمہ کے 10 فضائل شأور غنى بغدادى ( درجه رابعه ، جامعةُ المدينه فيضانِ امام غزال ، فيصل آباد )

آلحمدُ لِلله مكمّ مكرّمه بهت ہى بركت اور عظمت والا شهر ہے۔ ہر مسلمان اس کی حاضری کی تمنار کھتا ہے اور اگر ثواب کی نیت نجمی ہو تویقیناً دیدارِ مکهٔ مکرمه کی آرزو بھی عبادت ہے۔ آیئے مکهٔ مکرمه جو کہ الله پاک کابہت پیاراشہرہے اس کے فضائل سنتے ہیں: وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد 💎 وہ مکہ بھی میٹھاتو پیارا مدینہ 1 مكه امن والاشهر ب: قرأن كريم مين متعدد مقامات يرمكة مکرّمہ کا بیان ہواہے۔ چنانچہ یارہ ایک، سورۃ البقرہ آیت نمبر: 126 میں ہے: ترجم کنزالا بمان: اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے۔ (پا البقرة: 126) ک رَمُضَانِ مَلَه: حُضُورِ اکرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم کا فرمانِ مُعظَّم ہے:

رَمَضَانُ بِمَكَّةَ ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِمَكَّة يَعِينَ كَمِّ مِين رَ مَضَانِ گزار ناغیرِ مکه میں ہزار رَ مَضَانِ گزارنے سے افضل ہے۔

(مندالبزار،12/303، مديث:6144)

نيّ كريم منَّ الله عليه وأله وسلَّم كالمحبوب شهر: حضرت عبدُ الله بن عدی رضی اللهٔ عنه فرمانتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدارِ رسالت صلّی الله علیہ والہ وسلَّم کو دیکھا کہ آپ متقام حَزوَرہ کے پاس اپنی او نٹنی پر بیٹے فرما

فَيْضَالَثِي مَرِينَةُ جُولا كَي 2022ء

میں سے 10 احادیثِ طبیبہ آپ کی بار گاہ میں پیش کر تاہوں۔ 🕕 مدینهٔ منوّره کاپهلانام یثرب (بیاریوں وباؤں کی بستی) تفالیکن جب رسول كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم اس شهر كي طرف ججرت فرماكر كئے تو وہ طيب (ياكيزه زمين) موا - خضور اكرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم في فرمایا: مجھے اس بشتی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیاجو تمام بستیوں کو کھا جائے گی۔ لوگ اسے یثر ب کہتے ہیں حالا نکہ وہ مدینہ ہے اور وہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک وصاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔(بخاری، 1/617، حدیث: 1871) 2 نبی کریم صلَّ الله علیه واله وسلَّم نے فرمایا: بے شک الله نے مدین شريف كانام طابر (پاكيزه زيين) ركھاہے۔(ملم، ص550، مديث:3357) الله على الله عليه واله وسلم في فرمايا: جس في مدينه شریف کویٹر ب کہا اسے چاہئے وہ اللہ سے استغفار کرے (یہیٹرب نہیں بلکہ)طبیبہ ہے،طبیبہ ہے۔(منداحد،6/409،حدیث:18544) کیوں طبیبہ کویٹرب کہوممنوع ہے قطعاً موجو دہیں جب سینگڑوں اسائے مدیبنہ 4 حُصنورِ اكرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: مدينه شريف مكه سے افضل ہے۔ (معم کبیر ، 288/4، مدیث: 4450) 🗗 مدینے کے تاجدار صلّی الله علیه واله وسلّم نے فرمایا: اے الله جنتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے د گنی عطا فرما۔ (بخارى، 1 /620، مديث: 1885) طبیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بر هائی ہے 6 نبي كريم صلى الله عليه والهوسكم في فرمايا: مدينة منوّره كى غبار (منى مبارک) جُذام سے شفادیتی ہے۔ (جامع صغیر، ص355، مدیث: 5753) خاکِ طبیبہ میں رسمی ہے رب نے شِفا ساری بیار یوں کی ہے اس میں دُوا

الله بیاک کے آخری نبی صلَّی الله علیه واله وسلَّم نے فرمایا: جو حصته میرے گھر اور میرے منبر کے در میان میں ہے وہ جنّت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ (بخاری، 1/403، حدیث: 1196)

اِس کی برکت سے ہر اِک مَرض دُور ہے

میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے

شریف میں ایک نماز کا ثواب ایک لا کھ نماز کے برابر ہے۔

(عاشقان رسول كى 130 حكايات، ص 201

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! مکر مدرَادَ هااللهُ شَرَاوَ تَعْظِیماً کے بہت سے نام کتابوں میں درج ہیں ان میں سے 10 یہ ہیں: (1) اَلْبَلَد (2) اَلْبَلَدُ (2) اَلْبَلَدُ (4) اَلْقَادِ سِیّه (6) اَلْبَلَتُ الْعَتِیق الْاَمِین (3) اَلْبَلَتُ الْعَتِیق (7) مَعَاد (8) بَکّه (9) اَلْوَّاسُ (10) اُهُرالُقی کی۔ (العقد الشمین المرک) و بار بار مکہ شریف کی باادب و عاضری نصیب فرمائے۔ اُمین بجاہِ عَامَم النبیّن صلّی الله علیہ والہ وسلّم حاضری نصیب فرمائے۔ اُمین بجاہِ عَامَم النبیّن صلّی الله علیہ والہ وسلّم حاضری نصیب فرمائے۔ اُمین بجاہِ عَامَم النبیّن صلّی الله علیہ والہ وسلّم

مدیند متوَّرہ کے 10 فضائل حدیث کی روشنی میں غلام نبی عظاری (درجہ سابعہ ،جامعۂ المدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن ،حیدرآ باد)

مدینة منوّرہ وہ مبارک شہر ہے جو تمام شہر وں سے بہتر ہے۔ یہ شہر مر کزِ عشق و محبت ہے۔ یہ شہر امن کا گہوارہ ہے اور سب سے بڑی نعمت سیر الساوات، افضل الانبیاء حضرت محمدِ مصطفے صلّی الله علیه واللہ وسلّم یہیں آرام فرماہیں۔ جن کی اطاعت ربِ کریم کی اطاعت ہے اور جن کی راحت مقدس کی زیارت حضور پُر نور صلّی الله علیه والہ وسلّم کی زیارت حضور پُر نور صلّی الله علیه والہ وسلّم کی زیارت حضور پُر نور ملّی الله علیه والہ وسلّم کی زیارت ہے۔ حضور صلّی الله علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: مَنْ حَجَّ فَوَادَ وَلَا عَلَيْ جَسِ نے میر کی وفات کے بعد جج کیا پھر میر می قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میر ک زیارت کی عبد جج کیا پھر میر کی قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میر ک زیارت کی سے میر کی دندگی میں میر می زیارت کی۔ (شعب الایمان، 3/489) مدیث الله صدیوں سے عشاق مدینہ اپنے ملکوں، شہر وں سے آپ صلّی الله

صدیوں سے عُشّاقِ مدینہ اپنے ملکوں، شہر وں سے آپ صلّی الله علیہ دالہ وسلّم کی بارگاہ میں حاضری کیلئے چلے آرہے ہیں اور عاشقوں کی اصل حاضری اس یاک در کی ہے۔

مدینهٔ منوّرہ وہ بابر کت شہر ہے جو تمام روئے زمین سے افضل ہے۔ سیّدی ومر شدی امیر اہلِ سنّت دامت بَرُکا تُہمُ العالیہ فرماتے ہیں:

ملے سے اس لئے بھی افضل ہوا مدینہ
حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کاروضہ
سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:
خم ہوگئی پشتِ فلک اس طعن زَمیں سے
من ہم پہ عدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا
مدینهٔ منوّرہ کے فضائل وبرکات قرانِ پاک اور احادیثِ طیبہ و
اقوالِ سلف صالحین میں کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جن

مانينامه فيضاك مربيبة جولائي 2022ء

مدینہ میں مرے گابروزِ قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (ترندی، 5/483، مدیث: 3943)

> ایمان یہ دے موت مدینے کی گلی میں مد فن مِر المحبوب کے قدموں میں بنادے

الله ياك جميل تجي سركار مدينه صلَّى الله عليه واله وسلَّم كروضة اقدس کی بار بار بااوب حاضری نصیب کرے، نبی کریم صلّی الله علیه واله وسلّم کے قدموں میں شہادت کی موت، بروزِ قیامت مُصنورِ اکرم صلّی الله علیه وأله وسلّم كي شفاعت اور جنّتُ الفر دوس ميں رسول كريم صلَّى الله عليه واله ولله كايروس نصيب كرب- أمين بجاهِ خاتم النبيتين صلَّى الله عليه والهوسلَّم

اس طر ف رَوضه کانور اُس سَمْت منبر کی بهار چ میں جنت کی بیاری پیاری کیاری واہ واہ 🔞 فرمان مصطفیٰ صلَّی الله علیه واله وسلَّم ہے: جس نے اہل مدینه کو ڈرایا،اس پر اللہ اور ملا نکہ اور تمام لو گوں کی لعنت ہو گی۔

(مع كبير،7/143، مديث:6632)

9 خُضورِ اکرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے فرمایا: جسِّ نے ميري قبر کی زیارت کی، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔

(شعب الايمان، 3/490، حديث: 4159)

🔟 رسول كريم صلَّى الله عليه وأله وسلَّم في فرمايا: جو شخص مدينه میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور مدینہ میں مرے کیو نکہ جو

### تجریری مقابلے میں موصول ہونے والے 108 مضامین کے مؤلفین

مضمول تيجينے والے اسلامي بمائيوں كے نام كراچى:عبدالله ہاشم عظارى مدنى، راحيل افضل، محد منوّر عظارى، اساعيل عظارى، محد شاف عظارى۔ حيدرآباد: حافظ ضمير على، اسامه صديقي مدني، غلام نبي عظاري فيصل آباد:منير حسين عظاري مدني، راحت على، شاور غني،عاكف عظاري لاجور: ابوالكلام الشيخ جواد قمر الجيلاني، محمد طيب جها نگير، مبشر رضا عظاري- اسلام آباد: قدرت الله عظاري مدني، احمد رضا عظاري، راولپنڈي: شاكر حسين-مضمول تصحیح والی اسلامی بنزوں کے نام کراچی: بنتِ شوکت عظاریہ ، بنتِ عبد المجید میمن ، بنتِ جمیل احمد ، بنتِ حبیب احمد ، بنتِ سید محمد نثار احمد، بنتِ محمد صديق، بنتِ عبيه الحبيَّار ، بنتِ عنايت على، بنتِ كامر إن احمد، بنتِ منصور، بنتِ تسيم احمد،ام ورد عظاربيه، بنتِ اسلم حيات، بنتِ محمد ا کرم، بنتِ شمیم رضا عظاری، بنتِ شهزاد احمد، بنتِ محمد عاصم،ام قبیصه عطاریه، بنتِ محمد عدنان عطاری، بنتِ عمران، بنتِ فاروق، بنتِ محمد شاہد، بنتِ محمود عظاریه، بنتِ مظهر علی خان، بنتِ محمد موسیٰ، بنتِ محمد ندیم عظاریه، بنتِ شهاب الدین-حبیرر آباد: بنتِ ایوب، بنتِ الیاس عظاریه، بنتِ محمد تعيم عظاري، بنتِ محمد جاويد-سيالكوك: بنتِ طارق محمود، بنتِ محمد ثا قب، بنتِ محمد رمضان، بنتِ سعيد احمد، بنتِ شبير حسين عظاريه، بنتِ شبّيرِ احمد عظاربيه، بنتِ ليانت على، بنتِ محمد رشيد، بنتِ محمد مالك، بنتِ محمود رضاانصاري، بنتِ محمد نواز، بنتِ ساجد على ـ لاهور: بنتِ شفيق عظاربيه، بنتِ عبد السّار، بنتِ محد نواز، بنتِ انصر جميل، بنتِ احمد عظاريه، بنتِ حافظ على محمد ـ واه كينٹ: بنتِ شاہنواز، بنتِ آصف حاويد، بنتِ سلطان، بنتِ عثان \_ فيصل آباد: بنتِ اصغر عظاريه، بنتِ اصغر على \_ رحيم يارخان: بنتِ احمد عظاريه، بنتِ محمد فخر الدين عظاريه، بنتِ نذير احمد \_ گوجرانواله: بنتِ محمد حسین، بنتِ نثار احد عجر ات: بنتِ ندیم اختر ، بنتِ عبد الرزاق عظاریه په راولینڈی: بنتِ مدّثّر، بنتِ محمد شفیع خان، بنتِ خفر، متفرق شهر: بنتِ امجد علی (جہلم)، بنتِ صدیق (ہری یور)، بنتِ محمد انور خان(پنیالہ)، بنتِ محمد امین (محراب یور)، بنتِ دلپزیر عظار بیر(میریور)، بنتِ صابر (اسلام آباد)، بنتِ مشاق احمد (حاصل پور)، بنتِ اسلَم عظار بير (بهاولنگر)، بنتِ اياز على (او كاژه) بنتِ فلك شير عظار بير (جو هر آباد) ـ اوور سيز: ام حسان (اسٹريليا) ـ

ان مؤلفین کے مضامین 10جولائی 2022ء تک ویب سائٹ news.dawateislami.net پر ایلوو کر دیتے جائیں گے۔ اِن شاءَ الله

### زیری مقابلہ "ماہنامہ فیضانِ مدینہ"کے عنوانات (برائے اکتوبر 2022ء)

مضمون تجییخے کی آخری تاریخ: 20جولائی2022ء

📭 قران کریم میں ایمان والوں کے لئے 15 احکام 🗨 نماز با جماعت کی فضیلت کے متعلق 5 فرامین مصطفے منگی فیٹر کم کی مدمت 5 فرامین مصطفے منگی فیٹر کم کی روشنی میں مضمون لکھنے میں مدو (Help) کے لئے ان نمبرز پر رابطہ کریں: صرف اسلامی بھائی:923012619734+ مصرف اسلامی بہنیں:923486422931

فَيْضَاكُ مَدِينَةٌ جُولانَي 2022ء

یا چوتھائی مسلمان نہیں ہوتا سارے پورے مومن ہوتے ہیں، ہاں کیفیت میں فرق ہوتا ہو من بعض مامل کیفیت میں فرق ہوتا مومن، بعض مومن، بعض المل یعنی کامل تر مومن، بعض المل یعنی کامل تر مومن۔ (مراۃ المناجؒہ 83/36 لمعظا) مومن۔ (مراۃ المناجؒہ 83/36 لمعظا) مامل کے علاوہ بھی رسولُ الله ملاحظہ فرمائے جن میں سے بعض خواب اور ان کی تعبیر ملاحظہ فرمائے جن میں سے صحابۂ کرام علیم الرضوان کے محابۂ کرام علیم الرضوان کے سامنے بیان فرمائی۔ الله کی قدرت کہ جس خواب کی جو سامنے بیان فرمائی بعد میں 100 تعبیر بعد بعبیر بع

مولانا محمد اسد عقارى مَدَنُ الْمِيْ

خوابوں کی دنیا

محرم قارئين! انبيائے كرام عليمُ اللام كے خواب الله پاك كى جانب سے وَحى ہوا كرتے ہيں، اسى لئے انبيائے كرام عليمُ اللام كو بعض احكام خواب كے ذريع بيان كئے جاتے ہيں۔ آج كے مضمون مصطفے صلَّی اللہ عليہ والہ وسلَّم كے خواب كاذ كر خير كريں گے۔

پیارے آقاسلی اللہ علیہ والم وسلم کا خواب پیارے آقاسلی اللہ علیہ والم دسلم فیارے آقاسلی اللہ علیہ والم دسلم نے دواب کی حالت میں دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کئے جارہے ہیں انہوں نے قبیصیں پہن رکھی ہیں، امہوں کے قبیصیں پہن رکھی ہیں، کسی کی قبیص سینے تک ہے اور

کسی کی اس سے پنیجے تک۔ پھر عمر

بن خطاب میرے سامنے پیش کئے گئے تو میں نے دیکھا کہ ان پر ایک قبیص ہے جسے وہ گلسیٹ رہے ہیں۔ صحابۂ کرام علیم الاضوان نے عرض کی: یار سول الله علیه والله وسلّم! آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ فرمایا: دین۔ (ترندی، 4/126، حدیث: 2292)

حکیمُ الامّت مفتی احمہ یار خان نعیمی رحمهٔ اللهِ علیہ اس حدیثِ پاک
کی شرح میں فرماتے ہیں: حضرت عمر (رضی الله عنہ) کی قمیص ان کے
قد موں سے بنچ تھی جو ان کے چلنے پر گھسٹ رہی تھی۔ حضورِ انور
رصلَّ الله علیہ والہ وسلَّم) نے لباس کی تعییر دین سے فرمائی کیونکہ لباس تو
بدن کا ستر اور زینت ہے اور دین دل و جان کا ستر بھی ہے زینت
بھی۔ اس خواب اور نبوی تعییر سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر نہایت
ہی کامل الا بمان قوی دین والے ہیں۔ غالب یہ ہے کہ ان پیش
ہونے والول میں حضرت ابو بکر صدیق نہ ہول گے۔ خیال رہے کہ
دین یا ایمان کی مقد ار میں زیادتی کمی نہیں ہوتی یعنی کوئی آدھا

فصدویهای ظاہر ہوا۔

خواب: میں اکثر بیہ خواب

دیکھتا رہتا ہوں کہ کسی سفر پر جا رہا ہوں اور گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، مجھی کبھار گاڑی میں جگہ مل جاتی ہے اور مبھی جگہ نہیں ملتی۔ برائے کرم اس خواب کی تعبیر بتادیجئے۔

تعبیر: خواب میں سفر کرنااچھاہے، حالات کے بدلنے اور کامیابی کے ملنے کی علامت ہوتی ہے اس لئے سفر کو وسیلۂ ظفر کہا جاتا ہے۔ خواب: میں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت مجھے سفید لباس دے رہی ہے اور میں لے لیتی ہوں۔ مہربانی فرماکر اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ (بنتِ یونس، یاکپتن)

تعبیر: اچھاخواب ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق ملنے اور نیک بننے کی علامت ہے، الله پاک کاشکر اداکریں اور مزید نیک اعمال کی کوشش کریں، الله پاک کی جانب سے نیکی کے کام پر توفیق ملے گی۔ الله پاک کی جانب سے نیکی کے کام پر توفیق ملے گی۔ الله باک کی جانب سے ایک کے کام پر توفیق ملے گ

\* نگرانِ مجلس مدنی چینل

49

فَيْضَاكِ عَدِينَهُ جُولا كُل 2022ء



" ماہنامہ فیضانِ مدینہ" کے بارے میں تأثرات و تجاویز موصول ہوئیں، ) جن میں سے منتخب تأثرات کے اقتبا سات پیش کئے جارہے ہیں۔

#### علائے کرام اور ویکر شخصیات کے تأثرات

البنتِ تصیر مدنیه (وقد دار جامعهٔ المدید گراز فضانِ عائشه صدیقه، مظفر پوره): "ماهنامه فیضانِ مدینه" علم کی روشنی پھیلانے میں اپنی مثال آپ ہے۔ آلحمدُ لبله "ماهنامه فیضانِ مدینه" میں نیا سلسله وفتو ابول کی ونیا" شامل کیا گیاہے جو مجھے بہت پیند آیا، الله کریم وعوتِ اسلامی کو مزید کامیابیاں اور کامر انیاں نصیب فرمائے، أمین۔

کر منیب رزّاق عظاری (مدرس فیضان آن لائن اکیڈی، ڈنگہ، ضلع عجرات): اَلْحَمُدُ لِلله "ماہنامہ فیضانِ مدینه" پڑھنے سے بہت زیادہ اپنی اصلاح ہوتی ہے اور اس سے مجھے بہت کچھ سکھنے کو ملتاہے، نبی کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم، صحابۂ کرام رضی الله عنهم اور اولیائے کرام رحمهٔ الله علیم کی محبت ول میں مزید بڑھتی ہے، الله پاک وعوتِ اسلامی کو مزید ترقیاں عطافرمائے، امین۔

النی مالنی طالب النوری (اسکول ٹیچر، مرید کے، ضلع شیخوپورہ): میں ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کامستفل قاری ہوں، اس کاعلمی وادبی معیار اپنی مثال آپ ہے، اس عالیشان مجلے میں ایمان افروز مضامین مستند اور باحوالہ شاملِ اشاعت کئے جاتے ہیں۔

#### معزق تأثرات

4 آلحمدُ لِلله ماہنامہ فیضانِ مدینہ وہ گوہرِ نایاب ہے کہ جس سے ہمیں کثیر علم وین سیجنے کوماتا ہے۔ (نادرعظاری، سکرنڈ) (5 ماشآءَ الله! دعوتِ اسلامی کی مجلس" ماہنامہ فیضانِ مدینہ "گھرگھر لوگوں کوعلم دین "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "گرگھر لوگوں کوعلم دین "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کی صورت میں پہنچا کر بہت ہی پیاراکام کررہی

ہے، بچوں کے مضمون شامل کررہی ہے تاکہ بیج بھی نیک کام کی طرف راغب ہول۔(څر حیان رضا،اوکاڑہ) 6° ماہنامہ فیضان مدینہ" فیضان امیر اہل سنّت کا ایک نہایت ہی شاند ار گلدستہ ہے، جو لوگ كتاب پر صنے كى عادت بنانا جاہتے ہيں وہ اچھى اچھى نيتوں سے "ماہنامه فيضان مدينه "يرهناشروع كردين،إنْ شآءَ الله علم دين حاصل كرنے كي سعادت کے ساتھ ساتھ کتاب پڑھنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ (احتثام حسين عظاري، كنديان، ميانوالي) 7 مَاشْآءَ الله "مامِنامه فيضان مدينه" علم دین سکھنے کاایک بہترین ذریعہ ہے ، اس سے ہماری شخصیات اسلام<mark>ی</mark> بہنوں پر بہت اچھا تأثر پڑرہاہے اور وہ اس کے ذریعے علم دین سے فیضیاب ہور ہی ہیں، آلحمدُ لِلله 2022ء میں کئی شخصیات اسلامی بہنوں نے "ماہنامہ فیضان مدینہ"کی بکنگ بھی کروائی ہے۔ (بنتِ فضل عطاريه، درجه رابعه، جامعةُ المدينه غوث جيلاني، مير يورخاص) <mark>8°'مامناميه</mark> فیضان مدینہ" دعوتِ اسلامی کی ایک اور بہت اچھی کاوش ہے، اس ک<mark>ا</mark> مر موضوع بہت پیاراہو تاہے، مرصفحہ بلٹتے وقت تجسس برط تاہے کہ اس صفحہ یہ کیا ہو گا؟ سب مضامین بہت پیارے اور انو کھے ہو<mark>تے</mark> بیں مر مجھے اس کے چند مضامین "مدنی مذاکرے کے سوال جواب"، "دارُ الافتاء اللي سنت"، "اسلامي بہنوں كے شرعى مسائل" بہت پیارے لگتے ہیں، الله یاک "ماہنامہ فیضان مدینہ" اور دعوت اسلامی کوخوب خوب ترقی عطا فرمائے، امین \_ (بنت یعقوب، کوٹلی تشمیر) الحمدُلِله "مابنامه فیضان مدینه"کے مطالعه کرنے سے انسان کو ایک لطف اور خوشی حاصل ہوتی ہے، انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں،اس میں جو مسائل بیان کئے جاتے ہیں ان سے نئی معلومات حاصل ہوتی ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو تاہے، بزر گان دین کی سیر<mark>ت</mark> کے بارے میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو تاہے، آپ بھی اپنی زندگی میں اس کے مطالعہ کولازم کر کیجئے۔

(بنتِ منور عطاريه ، درجه ثالثه ، جامعهٔ المدينه گرلز ، برهان شريف)

# FEEDBACK

اس ماہناہے میں آپ کو کیا اچھالگا! کیا مزید اچھاچاہتے ہیں!
اپنے تأثرات، تجاویز اور مشورے ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے ای میل
ایڈریس (mahnama@dawateislami.net) یا واٹس ایپ
نمبر (+923012619734) پر جیجے۔

ماننامه فيضَاكِ عَارِبَيْهُ جولائی2022<sub>ء</sub>

# يولاكا فيضان مدينك

مولانا محمد جاويد عظارى مدّني الم

آؤ بي احديثِ رسول سنتے ہيں



كى مدنى مصطفے حضرت محمد صلى الله عليه واله وسلَّم نے فرمايا:

یعنی آبِزَم زَمُ اسی مقصد کے گئے ہے جس کے لئے اسے بیاجائے۔(1)

آبِ زم زم مبارک پانی ہے، پیٹ بھرنے والا اور بھاریوں سے شفا دینے والا ہے، امام مجاہدر حمدُ اللهِ علیہ فرماتے ہیں: اگر تو اسے پیاس بجھانے کے لئے بٹے تو یہ پیاس بجھا دے گا، اگر بھوک مٹانے کے لئے بٹے تو پیٹ بھر دے گا، اگر کوئی مریض صحت حاصل کرنے کے لئے بٹے تو اسے شفا ہوگی۔(2) لہذا اس برکت والے پانی کو جس بھی جائز مقصد کے لئے پیا جائے اس برکت والے پانی کو جس بھی جائز مقصد کے لئے پیا جائے اسی میں نفع دے گا۔ اِن شآء الله

آبذم زم ی برکت وندگی ال ای مکد مرسمه میں کسی

آدمی نے ستو کھائے، اس میں سوئی تھی جو اس کے حلق میں چہھ گئ اور اس کی جان پر بئن گئی، جب اس مصیبت سے چھٹکارے کی نیت سے اسے آبِ زم زم پینے کامشورہ دیا گیا تو آبِ زم زم پینے کی برکت سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ (3) میے زم زم اس لئے ہے جس لئے اس کو پئے کوئی

اسی زم زم میں جنت ہے اسی زم زم میں کو ثرہے (4)

ماہنامہ قبضالیٰ مدینکٹہ جولائی2022ء

اس پانی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں غِذاکی سی صلاحیت ہے، حدیث میں ہے: حضرت ابو ذر غِفاری رضی الله عنہ نے ظہورِ اسلام سے پہلے مہینا بھر صرف آبِ زمزم پیامکہ میں پوشیدہ تھے کچھ کھانے کو نہ ملتا تنہا اس مبارک پانی نے کھانے یانی دونوں کا کام دیا اور بدن نہایت تروتازہ اور فربہ ہوگیا۔ (5)

پیارے بچو! آبِ زَم زَم بہت ہی فضیلت اور عظمت والا پانی ہے، اس کی تعظیم (عزت) دوسبب سے ہے ایک بیہ کہ الله کے نبی حضرت اساعیل علیہ اللهم کی ایرٹی سے پیدا ہوااور دوسرا سبب بیہ کہ اس میں حضور صلّی الله علیہ والہ وسلّم کا گعاب (مبارک تھوک) ملا ہوا ہے، نبی اکر م صلّی الله علیہ والہ وسلّم کا گعاب (مبارک تشریف فی کر باقی پانی کوئیں میں ڈال دیا تھا۔ (6) لہذا ہمیں چاہئے کہ اس پانی کا ادب و احترام کریں، جب بھی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے، کھڑے ہوکر، قبلہ کی طرف منہ کر کے، تین سانس میں پئیں اور اسے ضائع بھی نہیں کرناچاہئے۔ بہارِ تشریعت میں ہے: آبِ زم زم کھڑے ہوکر پیناسنت ہے۔ (7) الله پاک ہمیں مقد س و برگت والی چیز ول کا ادب کرنے اور ان ہے برگئی تا مالیہ پاک ہمیں مقد س و برگت والی چیز ول کا ادب کرنے اور ان سے برگئیں حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور ان سے برگئیں حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور ان سے برگئیں حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور ان سے برگئیں حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور ان سے برگئیں حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

(1) ابن ماجه ، 3 / 490 ، حدیث : 3062 (2) شرح صحیح بخاری لابن بطال ، 16/4 و مختصاً (3) شفاء الغرام ، 1 / 255 و مخضاً (4) ذوتِ نعت ، ص 254 (5) فضائل دعا ، ص 122 و مخضاً ، مسلم ، ص 1031 ، حدیث : 6359 (6) مراة المناجح ، 6 / 71 و مخصاً (7) بهار شریعت ، حصه 63 ، 6 / 5 ، 10



«فارغ التحصيل جامعة المدينه، كر ماهنامه فيضان مدينه كراچي

بچوں کے لئے امیر اہلِ سٹت کی تصیحت

# جانورول پرظم مت ميجيز!

اچھے بچو!

امير المل سنت علّامه محد الياس قادري صاحب فرماتي بين:

مولانااويس يامين عظاري مَدَ في الم

جانوروں پرظم کرنے سے بچناچاہئے اور اُن پررَحم کرناچاہئے کہ یہ بے چارے اپنے اُوپر ہونے والے ظلم کی کئی بندے سے فریاد نہیں کرسکتے اور الیسی بے کسی و بے بسی کے عالم میں الله کی جناب میں فریاد کرتے ہیں۔ بچوں کو بھی رو کناچاہئے کہ بعض بچے چیو نٹیاں ماردیتے ہیں، نتلی کے پیچھے بھاگ کر اُسے پکڑتے ہیں جس کے نتیج میں اُس کے پَر ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ کہیں کی نہیں رہتی، یوں ہی مکوڑے مارتے رہتے ہیں، توجو چیز بے ضَرَر یعنی نکلیف دینے والی نہ ہواُس کو نہیں مارسکتے۔ ہاں! مچھر وغیرہ جو چیز یں ایذا دیں اُن کو مار دیناچاہئے۔ الله کریم ہم سب کو بندوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پر بھی ظلم کرنے سے بچائے۔ اُمین بِجَاہِ خَاتِمُ النّہییّن صَلَّی الله علیہ والدو ساتھ (ملفوظاتِ امیر اِئلِ سنّت (قبط: 92)، بچوں کو عطر لگانا کیسا؟، ص 15)

پیارے بچو! پتا چلا کہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہئے، بعض بچے قربانی کے جانوروں مثلاً بکرا، دنبہ، مینڈھا، گائے وغیرہ کو گھماتے ہیں اور جب یہ نہیں چلتے تو ان کو مارتے ہیں یاان کی رسی کو زور سے تھینچ رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے جانور کو چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسابالکل بھی نہیں کرنا چاہئے بلکہ ہمیں جانوروں پر رحم کرتے ہوئے ان کے کھانے پینے کاخیال رکھنا چاہئے۔

#### ی ت 5 پ J ي 5 3 5 0 0 6 ي 0 ي 2 ان ث 6

### مروف ملائيے!

پیارے بچو!اسلامی مہینے 12 ہوتے ہیں، بار ھویں مہینے کا نام دُوالِحِجَّ ہے۔ اس مہینے میں لوگ جج کرتے ہیں، اسی لئے اسے دُوالحِجہ کہ جہتے ہیں۔ دُوالحِجہ کی ہے ہیں۔ دُوالحِجہ کی 10 تاریخ کومسلمان جج کرنے کیلئے مکہ مکر مہ جاتے ہیں۔ دُوالحجہ کی 10 تاریخ کومسلمان بقر عید مناتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں۔ قربانی کھی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کی 3 تاریخیں ہوتی ہیں، دُوالحجہ کی 10، 11 اور 12۔ آپ نے اوپر سے نیچے اور سید ھی سے اُلٹی طرف حروف ملاکر آپ نے اوپر سے نیچے اور سید ھی سے اُلٹی طرف حروف ملاکر کے بتایا گیا ہے۔ اب یہ الفاظ تلاش کیجئے:

\*فارغ التحصيل جامعة المدينة، ماهنامه فيضان مدينه كرايك

مابعة. فيضال مدينية اجولاني 2022.



میں گھر چل کر بتاؤں گا۔ صہیب نے ایک بار پھر کہا: اچھا دادا جان! اونٹ ذرج ہونے والا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر گھر چلیں گے۔ خبیب نے صہیب کو سمجھاتے ہوئے کہا: ابھی دادا جان نے سمجھایا ہے، پھر بھی ضد کررہے ہو،ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔

گھر پہنچ کر خبیب نے کہا: داداجان! آپ نے قربانی کے بارے میں پچھ بتانا تھا۔ داداجان نے سمجھاتے ہوئے کہا: جب جانور کی قربانی ہوتی ہے تو بچے گلی اور روڈ پر جمع ہوجاتے ہیں اور رش لگالیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہئے، صہیب نے کہا: رش لگانے سے کیا ہوتاہے؟

6 جو بھی سامنے آتاہے اسے مارتا چلاجاتاہے۔ خبیب نے کہا: جی داداجان! وقاص بھائی کی ٹانگ بھی ایسے ہی ٹوئی تھی، وہ بھی گلی میں کھڑے قربانی دیکھ رہے تھے۔ اُمّ حبیبہ نے کرے میں آکر کہا: صہیب! آپ کا دوست اویس آیاہے، وہ باہر بلار ہاہے، صہیب نے کہا: آپی اویس سے بولیں: آج خُبیب اور صہیب کے گھر پر قربانی تھی، داداجان اپنے دوست کے گھر گوشت دینے گئے تو وہ دونوں بھی ساتھ ساتھ چلے گئے۔ صہیب نے راستے میں کہا: داداجان آنے والی عید پر ہم اونٹ ذرج کریں گے۔ میں نے ابھی تک اونٹ ذرج ہوتے نہیں دیکھا۔

والیی پرصہیب نے کہا: وہ ویکھیں داداجان، وہ دیکھیں!

اونٹ ذرئے ہورہاہے، ہم وہاں چلتے ہیں، ویسے بھی میر ابہت دل

کررہا تھا۔ داداجان نے صہیب سے پوچھا: کیا تم اونٹ ذرئے کرنا

کروگے؟ صہیب نے کہا: نہیں داداجان! مجھے تو اونٹ ذرئے کرنا

نہیں آتا، داداجان نے پھر کہا: اچھابہ بتاؤ کیاتم ان لوگوں کی مدد

کروگے؟ صہیب نے کہا: داداجان میں توچھوٹاسا بچہ ہوں، میں

توان کی مد د بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کام توبڑوں کے ہیں۔

داداجان نے صہیب کو سمجھاتے ہوئے کہا: بیٹا جب آپ

صد کرتے ہوئے کہا: داداجان ایک فائدہ؟ صہیب نے کہا:
صہیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: کیا فائدہ؟ صہیب نے کہا:
صہیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: کیا فائدہ؟ صہیب نے کہا:
مور تفریح کے لئے قربانی دیکھنا چی بات نہیں ہوتی۔

داداجان نے مزید کہا: قربانی دیکھنا چی بات نہیں ہوتی۔

داداجان نے مزید کہا: قربانی کے بارے میں اور بھی با تیں ہیں وہ

\*فارغ التحسيل جامعة المدينه، رومه دارشعبه پچو ل كي دنيا (جلڈر نزلزېچر) المدينة العلميه، كراچي

ماننامه فيضال عن مربغية جولائي 2022ء

اندر آجائے، ہم داداجان کی باتیں سن رہے ہیں۔

اولیس نے اندر آتے ہی صہیب سے کہا: اونٹ نے جانور ذرج کرنے والے کو لات مار کر گرادیا، وہ تو بھاگنے کی کوشش بھی کررہا تھا، صہیب نے چیرت سے بوچھا: پھر کیا ہوا؟ اولیس نے کہا: مجھے نہیں پتا، میں تو جلدی سے بھاگ کر یہاں آگیا۔ خبیب نے صہیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: اچھا ہوا ہم نہیں گئے، صہیب کو سمجھاتے ہوئے کہا: بروں کی با تیں مانے میں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ دادا جان نے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا: میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلّی الله علیہ والہ وسلّم کا اونٹول والا ایک مجز ہستا تا ہوں۔

ہمارے بیارے نبی صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم قربانی کرتے تھے اوراپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے تھے۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں پانچ یاچھ اونٹ ذبح کے لئے پیش کئے گئے۔

داداجان نے کہا: دیکھو!ہر جاندار چھری سے بھاگتا ہے،
کیونکہ ہرکسی کوجان پیاری ہوتی ہے۔لیکن یہاں پر ایسا نہیں
تھا، جب او نٹول نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی سلی الله علیہ دالہ
وسلم ذرئ کریں گے تواونٹ خود ذرئ ہونے کے لئے آگے آگے
آرہے ہے۔ یول سمجھو! ہر اونٹ یہی چاہتا تھا کہ سب سے
آرہے ہے۔ یول سمجھو! ہر اونٹ یہی چاہتا تھا کہ سب سے
پہلے ہمارے نبی مجھے ذرئ کریں۔(ابوداؤد،2/425)،حدیث:1762)
خبیب نے کہا: داداجان! یہ ہمارے پیارے نبی صلّی الله علیہ والہ
وسلّم کاہی مجزہ تھا، آج توایک جانور ذرئ کرنے کے لئے دویا تین
یااس سے بھی زیادہ آدمی ہوتے ہیں ،جانور کی گردن اور پاؤں
یااس سے بھی زیادہ آدمی ہوتے ہیں ،جانور کی گردن اور پاؤں
میں رسی ہوتی ہے پھر جاکر جانور ذرئے ہو تا ہے۔داداجان نے گردن
ہلاتے ہوئے کہا: ہاں خبیب آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔اُمِّ حبیبہ
کے کہا: میں نے دستر خوان لگادیا ہے، اب سب لوگ کھانا



عیدِ قُربال کی آمد ہونے والی تھی اسی لئے نتھے میاں آج کل خوشیوں کے ساتویں آسان پر ہی رہتے تھے لیکن اسی کے ساتھ نتھے میاں کی بھیچھو جان ہر سال عیدِ قُربال اپنے بھائی اور امّی جان کے گھر مناتی تھیں۔ نتھے میاں کو توویسے بھی وہ بھیچھو کی جان کہہ کر بلاتی تھیں اور نتھے میاں بھی بھیچھو کا بہت خیال کرتے تھے۔ پورے گھر کو معلوم تھا کہ ان میں سے کسی کی کوئی بھی بات جو نتھے میاں نہ مان رہے ہوں انہیں چاہئے بھیچھو جان کی سفارش کروادیں نتھے میاں حجٹ سے وہ کام کر دیں گے۔

شام کا وقت تھا امیٰ جان نے صحن دھو کر چاریا ئیاں وہیں بچھا دی تھیں ، ایک چاریائی پر ننھے میاں کی آپی بچھیھو جان کی بیٹی کنیز

مِانِنامہ فیضالیٰ مَربنَبۂ جولائی2022ء فاطمہ کو گود میں لئے کھلار ہی تھی اور نضے میاں سامنے بیٹے آپی کو گھورے جارہے تھے کیونکہ کافی دیر سے کنیز فاطمہ آپی کے پاس تھی اور انہیں اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ پھچھو جان کی بیٹی کنیز فاطمہ بالکل گڑیا جیسی تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، نرم روئی جیسے گال اور پھر پیاری کِلگارِیاں (یعنی آوازیں نکالنا)۔ کنیز فاطمہ کے آنے سے تو گھر میں رونق آگئی تھی۔ اتنے میں اندر سے پھچھو السے بیٹے ثوبان کا ہاتھ پکڑے باہر آئیں تو نتھے میال منہ بسورتے ہوئے بولے: دیکھیں پھچھو جان! اتنی دیر سے آپی نے کنیز فاطمہ کو اٹھایا ہواہے مجھے دے ہی نہیں رہی آپ مجھے دو سری کنیز فاطمہ لادیں۔

ننھے میاں کی بات پر پھپھوجان ہنس پڑیں اور پھر آپی سے کہنے لگیں: چلو بھٹی آپی!اب ہمارے ننھے میاں کی باری ہے انہیں کنیز فاطمہ کے ساتھ کھیلنے دیں۔ پھپھو جان کی بات سُ کر آپی بولیں: اچھا پھپھو جان! ننھے میاں بس مجھے اندر سے ایک گلاس پانی لا دو پھر آکر کنیز فاطمہ کولے لینا۔

پانی کی فرمائش پر توجیسے نتھے میاں کا غصہ اور تیز ہو گیا جلدی سے بولے: اچھا تو اب آپ کو پانی میں لا کر دوں؟ بھول گئیں وہ دن جب اسکول سے واپسی پر میں نے آپ کی بو تل سے پانی مانگا تھا اور آپ نے منع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نتھے میاں نے وہ دن بھی بتادیا۔

آپی نے جواب دیا: اربے نضے میاں میں نے پانی سے منع نہیں کیا تھا صرف یہ کہا تھا کہ چاچو ہاہر ہمیں لینے آ چکے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں اس لئے جلدی چلو اور گھر جاکر پی لینا۔ تکر ار مزید بڑھنے سے پہلے ہی چھچھو جان پیج میں آگئیں اور کہا: نھے میاں ایسے نہیں کہتے آپی سے ، جاؤ جلدی سے پانی لادو۔

آفس سے واپسی پر ابو جی کھویے والی قلفیاں لیتے آئے تھے، کھانے کے بعد بچے پھپھو کے پاس بیٹھے قلفیاں کھارہے تھے کہ پھپھونے پوچھا: بچّو آپ کو پتاہے کہ بیہ کون سااسلامی مہیناہے؟

ننھے میاں جلدی سے بولے: جج کامہینا۔

سے پھپھو مسکراتے ہوئے بولیں: جی بیٹا جج والا مہینالیکن اس کانام ہے ذُوالَجے۔ اس مہینے میں ہم حضرت سیّدُ ناابراہیم علیہ التلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت سیّدُ ناعثانِ غنی رضی اللهٔ عنہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔

آپی جلدی سے کہنے لگیں: جی ہاں ہماری ٹیچر نے بتایاتھا کہ آپ کواسی مہینے میں شہید کیا گیا تھا۔

جی ہاں، آئیں میں آپ کو حضرت سیّدُ ناعثانِ غنی رض الله عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ سناتی ہوں: آپ کو پتا ہے پہلے لوگ کنوول (Wells) سے پانی حاصل کرتے تھے تو جب مسلمان ہجرت کرکے مدینہ آئے تو پانی کی بہت تنگی تھی، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بئرِ رُومَہ کہتے تھے اور اس کا مالک کنویں کا پانی پیسوں کے بدلے فروخت کر تا تھا۔ ساری دنیا کے لئے رَحْمت بَن کر آنے والے آخری نبی صلَّی الله علیہ والہ وسلّم سے مسلمانوں کی پریشانی و کیھی نہ گئی تو فرمایا: جو کوئی رُومَہ کنواں خرید کر اس میں مسلمانوں کا حصہ بھی مقرر کر دے گا تواس کے لئے جنت میں اس سے بھی بہتر صِلہ ہو گا۔ جب حضرت سیّدُ ناعثانِ غنی رضی الله عنہ تک رہے بات پُنچی تو آپ نے ہر اروں در ہم خرج کر کے وہ کنواں خرید ااور سبھی مسلمانوں کو مفت میں پانی بھر نے کی اجازت دے دی۔ تو بیّو ہم حضرت سیّدُ ناعثانِ غنی رضی الله عنہ سمیت سارے صحابہ سے بیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہئے کہ دوسروں کو پانی پلانے سے منع نہ کو س

' پھیجو جان سے آج کا واقعہ ٹن کر ننھے میاں اپنی غلطی پر نثر مندہ ہورہے تھے۔

ماہنامہ فیضالیٰ مارینہ جولائی 2022ء



ی نیولا ہے آج وہ موتی کے علاقے میں آہی گیا۔

چھوٹے چوہے نے کہا: سر دار! میں تو کہتا ہوں، آج اس کا

کام تمام کر ہی دیں۔

درخت پر بیٹی ماسی چڑیانے یہ باتیں سنیں تو کہا: بیٹانیو لے!

یہ چھوٹا تمہیں غلط مشورہ دے رہاہے۔ افرنا جھکڑنابری بات ہے۔
ہم سب جانوروں کو مل جل کر رہناچاہئے۔ تم ایسا کوئی کام
نہیں کرنا۔ موتی نیولے نے ماسی چڑیا سے کہا: آپ ٹھیک کہہ
رہی ہیں، مگروہ میر ادشمن ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔

چھوٹے چوہے نے کہا: سوچ کیارہے ہو سر دار! بہت اچھا موقع ہے،ایسا موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ ماسی چڑیا کی بات نہیں مانو۔ کُلُّوسانپ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔ گرمی کا موسم تھا، ایک گھنے درخت کے سائے میں نیولا آرام کررہاتھا۔

موتی سر دار!موتی سر دار!نیولے کے کانوں میں آواز گو نجی۔ موتی سر دار اٹھو!اٹھوموتی سر دار!

موتی سر دارنے چِلاتے ہوئے کہا: کیاہے! کیوں تنگ کررہے ہوچھوٹے؟ سونے کیوں نہیں دیتے۔

وہ۔۔۔وہ۔۔۔! جیجوٹے چو ہے کاسانس پھول رہاتھا۔ موتی نیولے نے کہا: وہ ، وہ کیا کررہے ہو؟ جلدی بولو کیا ہوا؟

حچوٹا چوہافر فربولا: سر داروہ آپ کا دشمن، کَلُوسانپ!اسے میں نے دیکھاہے،اسی لئے بھا گٹاہوا آپ کے پاس آیاہوں۔ موتی نیولے نے سر ہلاتے ہوئے کہا: اچھا! توبیہ بات ہے۔

> ماننامه فيضاكِ مَدينَة جولائي2022ء

﴿ شعبه پچول کی دنیا (جلڈر زلٹریچر) المدینة العلمیه، کراچی

56

ہاتھ بھی نہیں لگاسکتے۔

موتی نے کہا: تو تمہارے مرنے کے بعد ہی سہی! یہ کہتے ہی موتی نیو لے نے سانپ پر حملہ کر دیا۔ لڑتے لڑتے اچانک موتی نیولا کا نٹول میں بھش گیا۔ اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر وہ اور زخمی ہو گیااور ہمت ہار گیا۔ آخر کار موتی اپنے دشمن کلو سانپ کی طرف بول دیکھنے لگا کہ شاید کلو سانپ اس کی مدد کردے لیکن جب کلو سانپ اس سے منہ بھیر کر جانے لگا تو موتی نے کہا: کلو مجھے بچالو! ورنہ میں مر جاؤل گا۔ کلونے غصے موتی نے کہا: نہیں، نہیں بچاؤل گا۔

موتی نے معافی مانگتے ہوئے کہا: مجھے بچا لوکلُو! میرے چھوٹے چھوٹے بیں۔میرے بعدان کاکیاہو گا؟

ماسی چڑیاجو یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے کُلُوسے کہا: بیٹا کُلُو! جب کوئی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، اس کی مدد کرنا چاہئے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔

کُلُونے ماسی چڑیا کی بات سُن کر دل ہی دل میں کہا: ماسی صحیح کہتی ہیں۔ میرے بھی چھوٹے بچے ہیں، اگر موتی مجھے مار دیتا تو میرے بچوں کا کیا ہوتا۔ موتی میر ادشمن ہی سہی مگر میں مصیبت میں اس کی مد د کروں گا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔
میں اس کی مد د کروں گا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔
کُلُّونے نے بڑی مشکل سے موتی کو باہر نکالا۔ موتی نیولے نے کہا: کُلُّو بھائی! مجھے معاف کر دو، میں تہہیں مارنا چاہتا تھا، مگر تم نے میری جان بچائی۔

ماسی چڑیانے گہا: موتی بیٹا! میں توپہلے ہی کہہ رہی تھی، لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں۔ اس میں کسی کا فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوتا ہے۔ تم پہلے ہی میری بات مان جاتے تو اسنے زخمی نہیں ہوتا ہے۔

موتی نے کُلُو کو گلے لگاتے ہوئے کہا: میں آج سے بیہ دشمنی ختم کر تاہوں اور تمہارا دوست بنتا ہوں۔ بیہ لوتم بھی آئسکریم کھاؤ،اوراپنے بچوں کے لئے بھی آئسکریم لے جاؤ۔اور پھر دونوں خوشی خوشی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔

موتی نے کہا: دیکھو چھوٹا! تمہارا دماغ تو ٹھیک کام کرتا نہیں، مگر تم نے بیہ بات صحیح بولی ہے۔ چھوٹا دانت نکال کے ہنسا۔

موتی نے اِتراتے ہوئے کہا: میں ابھی اس کُلُّو کا کام تمام کر دیتاہوں۔

چلوچھوٹا۔۔۔ چلو، اس کُلُوکو آج سبق سِکھاہی دیتا ہوں۔ کُلُوسانپ اپنے بچّوں کو آئس کریم کھلانے کے لئے گھرسے نکلا، آئس کریم کی دکان موتی کے علاقے میں تھی۔کُلُّو اپنے بچوں کی خوشی کے لئے انہیں موتی کے علاقے میں لے آیا۔

چنونے کہا: پایا! پایا! میں تو اسٹابری والی آئس کریم کھاؤں گا۔ مُنِّی نے کُلُّوپایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: اور میں۔۔۔میں تو چاکلیٹ والی۔۔ مُنِّی نے پھر سوچتے ہوئے کہا: نہیں پاپا نہیں بلکہ میں۔۔ مینگووالی کھاؤں گی، مجھے مینگوبہت پسندہے۔ موتی نیولے نے چلاتے ہوئے کہا: آج تو تمہارا کام ختم کرے ہی رہوں گا گلُّو! گلُّوسانپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو موتی نیولا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آرہاتھا۔

کُلُّونے جلدی سے اپنے بچوں کو کہا: تم دونوں فوراً درخت

کے چچھے حچھپ جاؤ۔ اورجب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔
موتی نے کہا: آخر تم مل ہی گئے کُلُّو۔ کافی ٹائم سے تمہارا
انظار تھا۔ پچھلی بار تو تم میری آئکھوں میں مٹی چینک کے
بھاگ گئے ہے۔ گر اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج
تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچاسکتا۔

کُلُّو سانپ نے کہا: دیکھو موتی! آج میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میرے ساتھ بچ ہیں۔

ہاہاہا!ہاہاہا!موتی نیو کے نے کہا: الرنا نہیں چاہتے؟ اتنے دنوں بعد ہاتھ آئے ہو تم اور ایسے ہی جانے دوں؟ پاگل سمجھا ہے کیا؟ تمہیں تو میں مزہ چکھا کے ہی رہوں گا اور رہے تمہارے بچے، انہیں میں اپنانو کر بنا کے اپنے پاؤں د بواؤں گا۔
کُلُّونے غصے میں بولا: میرے زندہ ہوتے ہوئے تم انہیں کُلُّونے غصے میں بولا: میرے زندہ ہوتے ہوئے تم انہیں

ماننامه فيضَاكِنْ مَرْسَبُهُ جولائی2022ء



جملے تلاش کیجے!: پیارے پی ایسے جملے بچوں کے مضامین اور کہانیوں میں تلاش کیجے اور کو پن کی دوسر کی جانب خالی جگہ میں مضمون کا نام اور صفحہ نمبر لکھئے۔

1 تفریح کے لئے قربانی و بکھناا تھی بات نہیں۔ ﴿ مسلمانوں کو مفت میں پانی بھرنے کی اجازت دے دی۔ ﴿ بعض بیچ چو نٹیاں مار دیتے ہیں۔ ﴿ آبِ زم زم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔

چونٹیاں مار دیتے ہیں۔ ﴾ مسلمان ج کرنے کیلئے مکہ مکر مہ جاتے ہیں۔ ﴿ آبِ زم زم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔

جواب لکھنے کے بعد "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کے ایڈریس پر بذریعۂ ڈاک بھیج دیجئے یا صاف تھری تصویر بناکر "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کے اعداریس پر بذریعۂ ڈاک بھیج دیجئے۔ ﴿ دیم زائد جواب درست ہونے کی صورت میں 3 خوش نصیبوں کو بذریعہ قرے اندازی تین تین سوروپے کے چیک پیش کئے جائیں گے۔

(سے چیک مکتبۃ المدینہ کا کی بھی شان پر دے کر فری کتابیں یااہنا ہے حاصل کر بھیں۔)

### جواب ریکے (جولائی 2022ء)

(نوٹ: ان سوالات کے جوابات ای "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "میں موجو دہیں)

سوال 01: وعظ ونصیحت کے لئے جمعرات کا دن مقرر کرنے والے صحابی کون تھے؟ سوال 02: حضرت امام حسن نے حضرت عثمان غنی کے دشمنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟

جوابات اور اپنانام، پتا، موبائل نمبر کوپن کی دوسری جانب لکھے > کوپن بھر نے (یعنی ان الم کرنے) کے بعد بذریعہ ڈاک" اہنامہ فیضانِ مدینہ "کے پہلے صفحے پر دیئے گئے
 پتے پر جیجے > یا مکمل صفحے کی صاف سخری تصویر بناکر اس نمبر پر واٹس ایپ 923012619734 + کیجئے > 3 سے زائد جو اب درست ہونے کی صورت میں بذریعہ قرعہ اندازی تین خوش نصیبوں کوچار، چار سورو ہے کے چیک پیش کئے جائیں گے۔
 (یہ چیک مکتبۃ المدینہ کی کی بھی شاخ پر دے کر فری کتابیں یا باہنا ہے ماصل کر کتے ہیں۔)

# مَدنىستارى

اَلْحَمُدُلِللهُ! دعوتِ اسلامی کے مدارسُ المدِینه میں بچّوں کی تعلیمی کار کر دگی کے ساتھ ساتھ ان کی اَخلاقی تربیت پر بھی خاصی تو چہدی جاتی ہے بہی وجہ ہے کہ مدارسُ المدینه کے ہو نہار بچّا بچھے اَخلاق سے مُزَیّن ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی غیر معمولی کارنامے سر انجام دیتے رہتے ہیں، "مدرسهُ المدینه گلشنِ راوی (لاہور)"میں بھی کئی ہونہار مدنی ستارے جگمگاتے ہیں، جن میں سے محمد آصف صابر کے تعلیمی واخلاقی کارنامے ذیل میں دیئے گئے ہیں، ملاحظہ فرمایئے:

اَلْمُدُ لِللهِ! انہوں نے 7 ماہ تین دن میں حفظِ قران مکمل کیا۔ ان کے استاذِ محترم (مولانا قاری محمد اسلم عطاری صاحب) ان کے بارے میں تأثرات دیتے ہوئے فرماتے ہیں: محمد آصف صابر عظاری ذہین، انتہائی نفاست پسند، کم گو، باوقار اور وقت کی پابندی کرنے والاطالب علم ہے۔حفظِ قران مکمل کرنے کے بعد تراوی کے میں

بھی قرانِ کریم سنا چکے ہیں۔

### نوث: بيسلسله صرف بچوں اور بچيوں كے لئے ہے۔

(جواب بينجني كى آخرى تاريخ: 10 جولا كى 2022ء)

|            | <br>                      | عمر: عکمل بتا: |      | نام مع ولديت:                 |
|------------|---------------------------|----------------|------|-------------------------------|
| صفحه نمبر: | <br>(1)مضمون کا نام:      |                | نبر: | موما کل/واٹس ایپ <sup>ن</sup> |
|            | (3)مضمون كانام:           |                |      | *                             |
| صفحه نمير: | (5) مضمون كانام: <u>-</u> |                |      |                               |
| -/         | 10: 10.12 ( 0000 )        |                |      | ,                             |

ان جوابات کی قرعہ اندازی کا علان ستمبر 2022ء کے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "میں کیاجائے گا۔

### جواب بہال لکھتے (جولائی 2022ء)

(جواب جميج كي آخرى تاريخ:10جولا كي 2022ء)

: نوٹ:اصل کو بن پر لکھے ہوئے جو ابات ہی قرعہ اندازی میں شامل ہوں گے۔

نوٹ: اصل کو پن پر لکھے ہوئے جو ابات ہی قرعہ اندازی میں شامل ہوں گے۔ ان جو ابات کی قرعہ اندازی کا اعلان تمبر 2022ء کے "ماہنامہ فیضاِن مدینہ "میں کیا جائے گا۔

ا پنی اولاد سے سب ہی والدین کو محبت ہوتی ہے، ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہان کا بچّه معاشرے کا بہترین فرد بنے اور اس کے لئے وہ اپنے حساب سے تربیت کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو شش میں بھی والدین کچھ ایسے انداز اپناتے ہیں جن کا بچوں کی شخصیت پر غلط اثر پڑتا ہے۔ والدین کو اینے ان جملوں <mark>اور</mark> انداز میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔

المراحد يشابان الياجب

بيِّ كوئى نئى بات سيكھتے ہيں يا کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو

عموماً والدین بچّوں میں خود اعتادی پیدا کرنے کے لئے ان کی ہر کامیابی پر ہی انہیں شاباش دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ ماہرین کہتے ہیں اس طرح بچیہ تعریف کا محتاج بن جاتا ہے جو آگے چل کر اس کے کئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، چنانچہ بچوں کی کامیابی پر ان کی حوصله افزائی ضرور کریں لیکن بہت مبالغے سے پر ہیز کریں اور احتیاط ر کھیں کہ کہیں بچ ہر بار صرف شاباش ہی کے محتاج نہ بن جائیں۔ عموماً بچے اپنے حجھوٹے حجموٹے کاموں کے

لئے بھر پور محنت کر رہے ہونتے ہیں ، کوئی ڈرائنگ بنانی ہو، یا پھر کوئی ٹیسٹ یاد کرنا ہو۔ اگر بیجے سے ان معاملات میں کوئی غلطی ہوجائے یا کمی رہ جائے تو فوراً یہ کہہ دینا کہ '' تم نے ڈرائنگ صحیح نہیں بنائی، یاٹیسٹ یاد نہیں کیا یاتم نے بید کیا کر دیا"اس طرح کے جملوں سے اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور وہ احساس ممتری کا شکار بھی ہوسکتا ہے،اس کے بجائے اس کی محنت کی تعریف کرتے ہوئے اسے مزید محن کی ترغیب دلائیں مثلاً " ماشآء الله! آپ نے اچھی



کوشش کی ہے بس تھوڑا ساکلر اور بہتر ہوناچاہیے تھا۔"

جلال العظام كية ہیں اور اپنی رفتارے کرتے ہیں، اگران پر ذہنی دباؤبڑھ جائے تو کام خراب بھی ہو سکتا ہے اور وہی کام لیٹ بھی ہو سکتاہے، مثال کے طور پر بچہ ہوم ورک کر رہاہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی کام ختم كر لے تاكہ آپ صفائی كرليں، اس وقت اگر "آپ جلدی کام مكمل كرنے كى رك لگائيں كے "تو یے پر ذہنی دباؤ بڑھ جائے گا اور اس کا ہوم ورک خراب ہونے کا بھی امکان ہے، لہذا "جلدی کرو جلدی کرو" کی تکرار کے بجائے

مثبت انداز اختیار کیاجا سکتا ہے مثلاً آپ یوں کہد سکتے ہیں "ویکھتے بیں آپ 15 منٹ میں ہوم ورک مکمل کرسکتے ہیں یا نہیں" اس طرح بچہ خوشی خوشی کام مکمل کرنے کی کوشش کرے گااور آپ کا مسّله تھی حل ہوجائے گا۔

پیے نہیں ہیں بچے عموماً فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، ان کی فرمائشوں پر اگر آپ اکثریہ کہتے ہیں کہ "بیٹا ابھی پیسے نہیں ہیں "توبہ جملے بچے میں احساسِ ممتری کاسبب بن سکتے ہیں، اس طرح کے جملوں کے بجائے انہیں دیگر ضروری اخراجات کی جانب تو جه دلا دی جائے تا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بچوں میں اپنی خواہشات کی بجائے گھریلوضروریات کا احساس بھی بیدار ہو۔ اس طرح بیج احساسِ كمترى سے محفوظ رہیں گے اور ان كے ذہن میں بير بات بيش جائے گی کہ گھریلوضر وریات پہلے ہیں خواہشات بعد میں۔

یہ چند مثالیں ہیں، اگر والدین اپنا جائزہ لیں گے توانہیں اور بھی بہت سی باتیں نظر آ جائیں گی جن میں تبدیلی کی ضرورت ہو گی۔

# اسلامی بیموں کا الفیضا

اسلام اورعورت

### جہنم میں عور توں کی کثرت کیوں ہیوگی؟ أُمّ مِيلادعظاريه \* ﴿ وَمَا

دین اسلام مرد و خواتین دونول کو فلاح و کامر انی کے اصول بتاتاہے اور دونوں کو جہنم کے رائے سے بچانا چاہتاہے اس لئے جو کو تاہیاں مر دول میں ہیں ان میں مر دول کی اصلاح فرماتا ہے اور جو خامیاں عور توں میں ہیں ان میں عور توں کی رہنمائی فرما تا ہے۔ جہنم میں عور توں کی کثرت کیوں ہو گی؟ اس کی وجوہات آ قاکر یم صلّی الله علیه واله وسلّم نے بیان فرمائی بین اس مضمون میں اسی حوالے سے چند اہم باتیں ذکر کی جائیں گی چنانجد نبی کریم صلی الله علیه والم وسلم نے فرمایا: میں نے جنّت میں جھانکا تواس میں اکثر لوگ فقرا تھے اور میں نے جہنم میں حھانکا تو اس میں اکثر عور تیں تھیں۔ (1) نیز ایک مرتبه رسولُ الله صلَّى الله عليه وأله وسلَّم في عور تول كومخاطب كرك فرمایا کہ عور تو! صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ توخوا تین نے عرض کی اس کی کیاوجہ ہے؟ (آپ نے اس کی 2وجہیں بیان فرمائیں) 🚺 تم لعن طعن بہت کرتی ہو 🙋 اور تم شوہر کی ناشکری

ا کھ ہے لعن طعن بہت سی عور توں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یااینے شوہر کو، اپنی خادماؤں کو یا اپنی اولا د کو لعن فَيْضَاكُ مَدِينَةٌ جُولًا فِي 2022ء

طعن کرتی رہتی ہیں اور انہیں بد دعائیں دیتی ہیں ایسی خواتین کو چاہئے کہ لعن طعن والی عادت سے خو د کو بچائیں کہ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔

2 شوہروں کی ناشکری کئی عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں چاہے شوہران کے لئے جتنی بھی محنت کرلے اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہی ان کے ساتھ بھلائی کرلے لیکن پھر بھی خوانین صبر وشکر کے بچائے ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں جس کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں، ایسی عور توں کو احسان فراموشی، ان کی ناشکری، زبان کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے بسااو قات د نیامیں یہ سز املتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر انہیں ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ اور گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور طعنے سن کر گزارنا پر تی ہے، اس لئے خواتین کو چاہئے کہ ایس حرکتوں سے پہلی فرصت میں توبہ كريں اور جس حال ميں الله ياك نے شوہر كے ساتھ ركھاہے اس کوغنیمت جانیں اور دنیوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبے والول کی طرف نظر کریں تا کہ صبر وشکر کی کیفیت پیدا ہو۔

ایک مرتبه سرکار دوعالم صلّی الله علیه واله وسلّم عور تول کے پاس سے گزرے تو فرمایا: احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بیخا، تو عور توں نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مرادہے؟ فرمایا: ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی لیکن الله یاک نے اسے شوہر عطافرمایا اور اس کے سبب مال اور اولاد کی نعت سے نوازااس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے: میں نے اس سے مجھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔(3)

اسی طرح بے حیائی اور بے یر دگی کرنا غیر مَر دوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہیں جن سے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے اور فرمایا گیاالی عور تیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو یائیں گی حالا نکہ جنت کی خوشبو بہت دورسے آتی ہو گی۔(4) الله یاک جمیں اپنی ناراضی والے کامول سے بيخ كى توفيق عطا فرمائے \_ أميين بحاو خاتم التيبين صلَّى الله عليه واله وسلَّم

(1) بخاری، 3 / 463، صدیث: 5198 (2) بخاری، 1 / 123 صدیث: 304

(3)منداحد، 10 /433، حدیث: 27632 (4) مسلم، ص906، حدیث: 5582 ملخصاً ب

\* نگران عالمی مجلس مشاور ت ( د عوت اسلامی )اسلامی بهن

61



### طوافِ زیارت کے بعد مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو!

مفتی محمد قاسم عظاریٌ ﴿

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ ایک خانون نے جج کیا، طواف زیارت کے بعد آرام کرنے کے لئے ہوٹل آئی، تو ہوٹل پہنچنے کے بعد اسے حیض آگیا، اس نے کسی سے مسلہ بوچھا، تو بتایا گیا کہ نایا کی کی حالت میں سعی کرنا درست نہیں ہے، لہٰذاوہ مکہ شریف میں ہوٹی، تو اس نے سعی ک رہی، جب یانچ چھ دن بعد حیض سے پاک ہوئی، تو اس نے سعی کی اور اپنے وطن آگئی، تو اس صورت میں کیا اس کا جج ادا ہوگیا اور سعی میں تا خیر کرنے کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم ہوگا؟ طواف زیارت میں ہی کیا تھا۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَا اُبِعِوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّ هِدَائِةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

يو چھی گئی صورت میں اس خاتون کا حج (دیگر شرائط کی موجود گی
میں) ادا ہو گیا اور سعی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ یا کفارہ
لازم نہ آیا۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ صفاو مروہ کے مابین سعی کرنا حج

وَ اللَّهُ آعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ آعْلَم صلَّى الله عليه والموسلَّم

کے واجبات میں سے ہے، لیکن حج کا یہ واجب غیر مؤقت ہے، یعنی

اس کی ادائیگی کے لئے کوئی انتہائی وقت مقرر نہیں، لہذا جس

طواف کے بعد سعی کر سکتے ہیں،اس طواف کے بعد کتنی ہی تاخیر ہو

جائے، یہ واجب ساقط نہیں ہو گا، حتی کہ اگر کسی نے مناسک جج ادا

کئے اور سعی کئے بغیر اپنے وطن لوٹ آیا، پھر واپس جا کر سعی کرلی،

تواس کا واجب اداہو جائے گا، لیکن خیال رہے! بلاعذرِ شرعی سعی کا

ترک گناہ اور دَم لازم ہونے کا سبب ہے۔ یہاں ترک سعی کا شخفق

خروج مکہ سے ہو گا، لینی جب تک مکہ میں ہے، سعی کا تارک تہیں

کہلائے گا، لہٰذا مکہ میں جتنا عرصہ رہے، سعی میں تاخیر کی وجہ سے

نہ گناہ گارہے اور نہ دم لازم ہو گا، (البتہ بغیر عذراسے طواف سے مؤخر

كرنا مكروه وخلاف سنت ہے) اور اگر سعى جھوڑ كر مكه سے چلا آئے، تو

اب سعی کا تارک قرار یائے گا اور بلا عذرِ شرعی ایسا کرنے پر گناہ

گار ہو گا اور اس پر دَم بھی واجب ہو جائے گا، ہاں! اگر واپس آکر

سعی کرلے، توواجب اداہو جانے کی وجہ سے لازم شدہ دَم ساقط ہو

اس تفصیل سے صورتِ مسئولہ کاجوابِ واضح ہو گیا کہ جب وہ

خاتون طواف ِزیارت کے بعد مکہ شریف میں ہی تھہری رہی اور اس

نے مکہ سے نکلنے اور وطن واپس آنے سے پہلے سعی کر لی، تو بلاشبہ

اس کا واجب ادا ہو گیا اور اس تاخیر کی وجہ سے نہ سعی کی تارک

نوٹ: جس نے حیض کی حالت میں سعی درست نہ ہونے کامسکلہ

بتایا،اس نے غلط کہا۔ درست مسئلہ رہے سعی کے لئے طہارت شرط

نہیں، لہذا مذکورہ صورت میں اگروہ خاتون حیض کی حالت میں بھی

تنبید: سعی چھوڑ کر مکہ سے چلے جانے اور پھر واپس آ کرسعی

کرنے پریہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر میقات کے اندر سے

ہی واپس لوٹے، تو بغیر احرام کے بھی آسکتا ہے، البتہ اگر میقات

کے باہر سے واپس آئے، تواحرام کے ساتھ آناہو گا کہانی عامة

جائے گااور جو گناہ ہوااس سے توبہ بھی کرے۔

کہلائی اور نہ کوئی گناہ یا کفارہ لازم آیا۔

سعی کر لیتی، تب بھی سعی اداہو جاتی۔

/ www.facebook.com / www.facebook.com / MuftiQasimAttari

مِانْهُامُهُ فَضَاكِ عَربتَبُهُ جُولائی 2022ء

# حضرت ارثهبن نعمان

مولاناوسيم اكرم عظارى مدني الآ

حضرت أُمِّ ہشام رض الله عنها صحابيد بيں۔ آپ كا تعلق قبيليه انصار سے ہے۔ (1) آپ كے والد ماجد مشہور صحابي رسول حضرت حارثه بن نعمان رضی الله عنه اور والدہ صحابية رسول حضرت اُمْ خالد بنتِ خالد رضی الله عنها بيں۔ (2)

حضرت اُمِّم ہشام رضی الله عنها کا شار بیعتِ رضوان میں شرکت کرنے والی خوش نصیب خوا تین میں ہو تاہے۔ (3) آپ حضرت عمرہ بنتِ عبد الرحمٰن رضی الله عنها کی مال شریک بہن ہیں (4) جو فقیہہ ہونے کے ساتھ ساتھ اُمُّ الموسمنین حضرت عائشہ صدّیقہ رضی الله عنها کی تربیت یافتہ شاگر دہ اور تابعیہ تھیں، نیز ان سے احادیث بھی روایت کرتی تھیں۔ (5)

حضرت أمّ ہشام رض الله عنها كو نبي اكرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم سے براہِ راست احاديثِ مبارَكه روايت كرنے كاشر فِ عظيم بھى نصيب ہوا۔ آپ سے احادیث روایت كرنے والوں میں آپ كی ہمشیرہ حضرت عَمرہ، محمد بن عبد الرّ حمٰن، (<sup>6)</sup>عبد الرّ حمٰن بن سعد، خُبیب بن عبد الرّ حمٰن ہیں <sup>(7)</sup> جبکہ آپ كی روایت كردہ احادیث امام مسلم، الله عبد الرّ حمٰن ہیں جمع كی ہیں۔ (<sup>8)</sup> امام ابوداؤد اور امام ابنِ ماجه رحمٰم الله نے ابنی كتب میں جمع كی ہیں۔ (<sup>8)</sup> حضرت أمّ ہشام رضی الله عنها كو قران كريم كی سورة مَن مكمل حفظ

تقی، چنانچہ فرماتی ہیں: میں نے سور وُق نی ّالکہ ما منّی اللہ علیہ والہ وسلّم کی مبارَک زبان سے سُن کر ہی یاد کی ہے۔ آپ سنّی اللہ علیہ والہ وسلّم اس سورت کو ہر جمعہ میں خطبے کے اندر پڑھتے تھے۔ (۹) مراۃ المناجی میں ہے: اس طرح کہ کسی خطبہ میں سور وُق کی کوئی آیت اور کسی میں دو سری آیت کیونکہ حضور انور سنّی اللہ علیہ والہ وسلّم نے پوری سور وُق کسی خطبہ میں نہیں پڑھی یہ چونکہ جمعہ میں حاضر رہتی تھیں (10) اس لئے سنتے سنتے اس سورت کی حافظہ ہو گئیں۔ (11)

حضرت ألم ہشام رض الله عنها احوالِ مصطفاع كو بخوبی جانتی تھيں، چنانچہ آپ فرماتی ہيں: ہمارا اور رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كا تنور دو سال يا ايك سال چند ماہ تک ايك ہى تھا۔ (12) امام نووى رحمةُ الله عليه حديثِ مذكور كے تحت لكھتے ہيں: حضرت ألمِّ ہشام بنتِ حارثہ بن نعمان رض الله عنها كا بيه فرمان اس بات كى طرف اشارہ كر تا ہے كه آپ نه صرف رسولِ كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم كے احوال كى پيچان ركھتی تھيں بلكه انہيں اپنے حافظے كى زينت بھى بنايا ہوا تھا، نيز آپ كورسولِ اكرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم كے مكانِ عالى شان كے ساتھ بھى ورخاص) قرب حاصل تھا۔ (خاص) قرب حاصل تھا۔ (دام)

(1) تہذیب التہذیب، 10/533 ماخوذاً (2) طبقات ابنِ سعد، 8/325 ملاط اللہ (2) اسدالغابة ، 1/441 منوذاً (4) تقریب التہذیب، ص 1386 (5) سیر اعلام النہاء، 53/44 مانوذاً (4) تقریب التہذیب، ص 1386 (5) سیر اعلام النہاء، 53/44 مانوذاً (9) تہذیب التہذیب، ص 336، ملم، ص 336، ملم، ص 336، ملم، ص 344/7 منوذاً (9) مسلم، ص 340، ملم، ص 350، ملم مصور النہ النہ النہ النہ النہ النہ اللہ عنہا کا مصور اللہ عنہا کا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے فالوی قول حضرت سید منافت کردی گئ، یمی قول حضرت سید منافت کردی گئ، یمی فول حضرت سید منافت کردی گئ، یمی اللہ عنہا کا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے فالوی فیل الرسول، جلد 2/صفحہ 635 ملاحظہ سیجئے۔ (11) مراۃ المناخی، 344/2 طفسا فیض الرسول، جلد 2/صفحہ 635 ملاحظہ سیجئے۔ (11) مراۃ المناخی، 344/2 طفسا (12) مسلم، ص 336، حدیث: 2015 (13) شرح مسلم للنووی، 6/161 ماخوذا

المراجعة المستعادة ا

\* شعبه فیضانِ صحابیات وصالحات، المدینة العلمیه کراچی

مِنانِيارِ فَصَالِقِ مَدِينَةٌ جُولائِي 2022،



مفتیان و علائے کرام اور دورۃُ الحدیث شریف کے طلبہ و اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ اس سال ملک و بیر ونِ ملک میں قائم دورۃُ الحدیث شریف کے درجات میں 1670 بوائز اسٹوڈ نٹس شریک ہیں اور 3211 گرلز اسٹوڈ نٹس شریک ہیں اور اِن شآءَ الله اس سال کے آخر میں عاشقانِ رسول کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی اُمّت کو تقریباً 5 ہز ار علمائے کرام کا تحفہ پیش کرے گی۔ اسلامی اُمّت کو تقریباً 5 ہز ار علمائے کرام کا تحفہ پیش کرے گی۔

### مڈلینڈسٹی ڈڈلی ہوئے میں غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا

### مسجد كانام امير الملِ سنت نے "فيضانِ فاروقِ اعظم "ركھاہے

کی حرصة قبل ڈ ڈ لی Dudley ویسٹ مڈ لینڈ یو کے میں دعوتِ
اسلامی کی جانب سے غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو خرید کراس جگہ
پر مسجد کے تعمیر اتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا تھا، جو اب عالی شان
مسجد بن کر تیار ہو چک ہے۔ شیخ طریقت امیرِ اہلِ سنّت حضرت
علامہ مولانا محمد الیاس عظار قادری دامت بُرگائیم العالیہ نے اس مسجد کا نام
"فیضانِ فاروقِ اعظم" رکھا ہے۔ مسجد کا افتتاح کیم اپریل 2022 وکو
نماز جمعہ پڑھاکر کیا گیا۔ جمعہ کی نماز سے قبل سنتوں بھرے اجتماع کا
افتقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور
دیگر عاشقانِ رسول سمیت ذمہ دارانِ دعوتِ اسلامی نے شرکت
کی۔ نگر انِ ویلز حاجی سید فضیل رضا عظاری نے سنتوں بھر ابیان
کی۔ نگر انِ ویلز حاجی سید فضیل رضا عظاری نے سنتوں بھر ابیان

### جشنِ ولا دتِ اعلیٰ حضرت رحهٔ الله علیہ کے موقع پر "اجتماعِ افتتاحِ بخاری" کا انعقاد

### امیرِ اہلِ سنّت دامت بُرگاٹہمُ العالیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیثِ یاک کی شرح بیان فرمائی

مجلس جامعةُ المدينه كي جانب سے 10 شوالُ المكرم 1442ه بمطابق 12مئ 2022ء بروز جمعرات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینه کراچی میں امام اہلِ سنّت، مُجدِّدِ دین و ملّت، پروانهُ شمِع رِسالت، الشاه امام احمد رضا خان رحمهُ الله عليه ك يوم ولا دت ك موقع ير"اجماع افتتاح بخارى" كالنعقاد كيا كيا\_اجماع ياك كاآغاز تلاوت و نعت سے کیا گیا۔ اس موقع پر شِخ طریقت امیر اہلِ سنّت حضرت علامه محد الياس عظار قادرى دامت بركاتهم العاليد في حديث یاک کی کتاب بخاری شریف کے مکمل نام اور اُسے لکھنے کی وجوہات ے بارے میں طلبہ کو معلومات فراہم کیں اور "بخاری شریف" کی پہلی حدیث پڑھ کر اُس کی تفصیلاً تشریح بھی بیان فرمائی۔ اس اجماع میں امیر اہل سنت نے درجات حدیث یر بھی مختصراً کلام فرمایا۔ تقریب میں نگران شوریٰ مولانا حاجی محمد عمران عظاری ہڈ نِللهُ العالى نے تھی بیان فرما یا اور طلبہ کو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب ولائی جس پر کئی طلبہ 12 ماہ کے قافلے میں سفر کے لئے تیار ہو گئے۔ مذکورہ تقریب میں جامعةُ الاظهر مصر سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر شیخ جمال فاروق د قاق حفظہ الله سمیت کئ

\* فارغ التحصيل جامعة المدينه، رِ ذمه دارشعبه دعوتِ اسلامي كشب وروز، كراچي

ماننامه فيضال عربيبه جولائي 2022ء

دلائی۔ اجتماع کے بعد مسجد میں پہلی اذان دی گئی اور پہلی نماز بھی ادا کی گئی۔ آخر میں نگر انِ ویلز نے اسلامی بھائیوں سے ملا قات بھی کی۔ افتتاحی تقریب میں شریک مولانامیر مصباحی صاحب نڈ ظِلَّہ العالی، مولانا نیاز احمد مصطفوی نڈ ظِلَّہ العالی اور کونسلر شوکت علی نے ذمہ داران دعوتِ اسلامی کومبارک باد دیتے ہوئے نیک خواہشات ذمہ داران دعوتِ اسلامی کومبارک باد دیتے ہوئے نیک خواہشات

### فیضانِ مدینہ فیصل آباد میں سات دن کے "مسائلِ نماز کورس" کا اہتمام

#### گر انِ پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عظاری نے شر کا کی تربیت فرمائی

3 تا 9 مئی مدنی مرکز فیضانِ مدینه فیصل آباد میں اسلامی بھائیوں کی تربیت کے سلسلے میں سات دن پر مشمل "مسائلِ نماز کورس" کا اہتمام کیا گیا۔ نگرانِ پاکستان مشاورت حاجی محد شاہد عظاری نے اس کورس میں اسلامی بھائیوں کو نماز کے اہم مسائل اور نماز کا عملی طریقہ سکھایا، اس کے علاوہ وضو، عسل اور تیم کے مسائل بھی بیان کئے۔ کورس کے اختیام پر اسلامی بھائیوں کا ٹیسٹ لیا گیا اور بیان کئے۔ کورس کے اختیام پر اسلامی بھائیوں کا ٹیسٹ لیا گیا اور باتھوں دینی کتابوں کا سیٹ اور فیضان ڈیجیٹل قرآن تیخے میں دیا

### پتوکی میں فیضان اسلامک اسکول سسٹم کی برانچ کے افتتاح کے موقع پر تقریب کا انعقاد

### خطیب دا تا دربار مسجد لا ہور مفتی محمد ر مضان سیالوی صاحب اور رکن شوریٰ حاجی لیعفور رضاعظاری کی تقریب میں شرکت

دعوتِ اسلامی کے زیر اہتمام 6 مئ 2022ء بروز جمعہ پتوکی میں فیضان اسلامک اسکول سلم کی نئی برانچ کے افتتاح کے سلسلے میں پُرو قار تقریب منعقد کی گئی جس میں مقامی ذمہ داران اور سرپر ستوں سمیت مختلف شخصیات نے نثر کت کی۔ اس تقریب میں مرکزی مجلسِ شوریٰ کے رکن حاجی یعفور رضا عظاری نے سنتوں بھرابیان کرتے ہوئے وہاں موجود عاشقانِ رسول کو بچول کی انہیت و کی اخلاتی تربیت کرنے کے لئے دینی ادارے بنانے کی انہیت و ضرورت بیان کی۔اس موقع پر داتا دربار مسجد لا ہورکے خطیب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کی بھی تشریف آوری ہوئی،

دورانِ تقریب انہوں نے دعوتِ اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سر استے ہوئے اپنی نیک خواہشات کااظہار کیا۔

### ڈائر کیٹر پنجاب اسمبلی سجاد احمد صدیقی کی والدہُ مرحومہ کے لئے ایصالِ تواب اجتماع کا اہتمام

### ر کن شوریٰ حاجی بیفور رضا عظاری کااجتماع میں خصوصی بیان

6 می 2022ء بروز جمعہ کو ڈائر کیٹر پنجاب اسمبلی سجاد احمد صدیقی، 2022ء بروز جمعہ کو ڈائر کیٹر پنجاب اسمبلی سجاد احمد صدیقی، Controller PTV محمد عمران صدیقی اور جنرل کو نسلر شوکت صدیقی کی والدہ کے ایصالِ تواب کے لئے پتوکی میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا جس میں شخصیات سمیت دیگر عاشقانِ رسول کی شرکت رہی۔اس اجتماع پاک میں مرکزی مجلسِ شوریٰ کے رکن حاجی لیفور رضا عظاری نے "وفات کے بعد والدین کے حقوق کیا ہیں؟" کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی تربیت کی۔اس موقع پر مفتی رمضان سیالوی صاحب (خطیب داتا دربارلاہور) بھی موجو دہتھے۔

### 12روزه" فنِّ تخر تَج حديث كورس" كاانعقاد

#### اسلامک اسکالرز کو تخ تئ صدیث کے حوالے سے تربیت دی گئی

المدينةُ العلميه (اسلامك ريس چ سينشر) كراچي مين قائم شعبه "ريسر چ اینڈ ڈلویلیمنٹ" کے تحت المدینةُ العلمیه (اسلامک ریسرچ سینٹر) فیصل آباد کے اسلامی اسکالرز کیلئے آن لائن 12روزہ "فن تخریج حدیث کورس" کا انعقاد کیا گیا، کورس کی ڈیزا کننگ اورٹریننگ کے فرائض مولانا ابوالنور راشد علی عظاری مدنی (ڈائر یکٹر ریسر 🚭 اینڈ ڈیویلیمنٹ وایڈیٹر ماہنامہ فیضان مدینہ)نے انجام دیئے۔ کورس کا اصل مقصد تخ تج حدیث کے Scientific اور Professional انداز کی تربیت اور کتب حدیث و تخریج سے گہری آگاہی اور علائے کر ام کو فن تخریج حدیث میں مضبوط اور تجربه کاربنانا ہے۔اس کورس میں ﷺ تخریج حدیث کے 10 سے زائد پروفیشنل اور فیکنیکل طریقے سکھائے گئے ﴿ کئی کتب حدیث اور موسوعات و معاجم کا تعارف اوران کے استعال کا پر کیٹیکل کروایا گیا احادیث کے مصادرِ اصلیہ و فرعیه کی تفصیلی تقشیم کاری سمجهائی گئی 🧇 تمام لیکچرز کو سلائیڈز کے ذریعے آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی گئ ، پر کیٹیکل کے طوریر احادیث مبار کہ کی تخر تج کروائی گئی ، کئی کتب حدیث اور موساعات کے اسالیب و مناہج پر تعار فی مقالات لکھوائے گئے جو کہ مقالہ نگاروں نے سیشن میں پڑھ کر سنائے 🟶 تدریبی لیکچرز کے بعد اسکالرزہے پریکٹیکل لیکچر زمجی دلوائے گئے۔



7 ذوالحجۃ الحرام 114ھ یوم وِصال تابعی بزرگ حضرت سیّدُ ناامام محمد باقِر بن زینُ العابدین رحمهٔ الله علیم مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ ذوالحجۃ الحرام 1438ھ اور مکتبهٔ المدینہ کی کتاب "شرح شجر ہُ قادر یہ رضویہ، صفحہ 54"پڑھئے۔

4 ذوالحجة الحرام 1401 ها يوم وصال خليفة اعلى حضرت، حضرت علّامه مولا ناضياءُ الدّين احمد مد في رحمةُ الله عليه مليفة اعلى حضرت علّامه مولا ناضياءُ الدّين احمد مد في رحمةُ الله علومات كے لئے ماہنامه فيضانِ مدينه ذوالحجة الحرام 1438، 1439، رئيج الآخر 1441 هـ اور مكتبةُ المدينه كارساله "سيّدى قطبٍ مدينه" پر شيئه ـ

18 ذوالحجۃ الحرام 35ھ یوم شہادت مسلمانوں کے تیسر سے خلیفہ ،حضرت سٹیڈنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ ذوالحجۃ الحرام 1438 تا1442ھ اور مکتبۂ المدینہ کار سالہ ''کراماتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ'' پڑھئے۔ 14 ذوالحجۃ الحرام 1370ھ يوم وصال امير اہلِ سنّت كے والدِ محترم حاجى عبدُ الرحمٰن قادرى رحمۂ الله عليہ مزيد معلومات كے لئے ماہنامہ فيضانِ مدينہ ذوالحجۃ الحرام 1438 اور مكتبۂ المدينہ كارسالہ " تعارف امير اہلِ سنّت " پڑھئے۔

19 ذوالحجۃ الحرام 1368ھ یوم وِصال خلیفہ اعلیٰ حضرت، حضرت علّامہ سید محمد نعیمُ الدین مر اد آبادی رحمهٔ الله علیہ مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ ذوالحجۃ الحرام 1438 اور 1439ھ پڑھئے۔

18 ذوالحجۃ الحرام 1296ھ یوم وِصال مرشدِ اعلیٰ حضرت، حضرت علّامہ شاہ آلِ رسول مار ہر وی رحمۂ اللّٰہ علیہ مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ ذوالحجۃ الحرام 1438ھ پڑھئے۔

ذوالحجۃ الحرام 6ھ وِصالِ مبارک نبیؓ کریم صلَّى الله علیہ والہ وسلَّم کی خوش دامن، حضرت بی بی اُمِّم رومان رضی الله عنها مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ ذوالحجۃ الحرام 1439 اور 1440ھ پڑھئے۔

20،21،20 والحجة الحرام عرسِ مبارک عظیم صوفی بزرگ حضرت سیرعبد الله شاه غازی حسنی رحمهٔ الله علیه مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ ذوالحجة الحرام 1438ھ پڑھئے۔

ذوالحجة الحرام 44ھ وِصالِ مبارک حضرت سیّدُ ناعبدالله بن قیس ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه مزید معلومات کے لئے ماہنامہ فیضانِ مدینہ ذوالحجۃ الحرام 1440ھ پڑھئے۔ ذوالحجۃ الحرام 10 ھے جمۃ الوداع رسولِ کریم صلَّی اللہ علیہ والہ وسلَّم نے ایک لا کھسے زائد صحابۂ کرام کے ساتھ رحجِ فرض ادا فرمایا مزید معلومات کے لئے مکتبۂ المدینہ کی کتاب"سیرتِ مصطفیٰ، صفحہ 526 تا 533" پڑھئے۔

الله پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اُمیٹن بِجَاہِ خَاتِمُ النَّبِیِیِّن صلَّی اللہ عابہ والہ وسلَّم "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کے شارے دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net اور موبائل ایبلی کیشن پر موجو دہیں۔ یہ

ماننامه فَضَاكِ مَدينَبِهُ جولائي2022ء

از: فينخ طريقت، امير آبل سنّت حضرت علّامه مولاناا يوبلال محد الباس عظّار قادري رضوي دامة يُرَكُّ ثَن العاليه گر بانی کر نابڑی سعادت کی بات ہے، فرمان مصطفے سٹی اللہ علیہ والد وسلّم ہے: گر بانی کر نابڑی سعادت کی بات ہے، فرمان مصطفے سٹی اللہ والد وسلّم ہے: گر بانی کرنابڑی سعادت کی بات ہے، فرمان مصطفے سٹی اللہ والد وسلّم ہے: گر بانی کرنے والے کو قر بانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ (ترندی، 261/3، مدیث:8941) اے عاشقان رسول! اس عظیم نیکی کے کرنے میں بھی حقوق العباد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ قربانی کے حانور روڈ پر ڈنج کر دیتے ہیں، جس کے سب اسکوٹریں وغیر ہ پھسلنے، چوٹ لگنے، راہ گیر وں کے کیڑے خراب ہونے اور آنے حانے والوں کے لئے راستہ نگل ہونے وغیرہ وغیرہ مسائل پیداہوسکتے ہیں۔ دیکھئے جان پوچھ کرنسی کو تکلیف پہنجانے میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، الله کریم کے بیارے نبی سٹی اللہ علیہ والہ وسلّم نے فرمایا: "تم لوگ مُحقُوق، حق والوں کے سیر دکر دوگے حتّی کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری ہے بدلہ لیا جائے گا۔"(ملم، س1394) مدیث:2582) مطلب یہ کہ اگرتم نے دنیا میں لوگوں کے محقوق ادانہ کئے تولا محالہ (یعنی ہر صورت میں) قیامت میں ادا کر و گے، یہاں و نامیں مال ہے اور آ خرت میں اٹلال ہے، لیذا بہتری اسی میں ہے کہ د نیاہی میں ادا کر دو، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔(علم کانمام، ص9)اس لئے اے عاشقان رسول! حانور ایسی جگہ ذبح کرس کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مثلاً کسی کے گھرکے آ گے بھی جانور باندھنے اور ذیح کرنے سے پر ہیز کریں کہ اس کے مموت گوبر وغیرہ سے بے چاروں کاراستہ بند ہوگا، یادیواریں دروازے خراب اورآلودہ ہوں گے۔اگر پہلے مجھی ایسا ہو گیاہے تو توبہ کر لیجئے اور جس کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگ کر اسے دنیاہی میں راضی کر لیجئے۔ اسے دیوار وغیرہ پر رنگ کروادینے کی آفر کر دیجئے، ہوسکتا ہے وہ آپ کے معافی مانگنے ہی ہے راضی ہوجائے اور رنگ کروادینے کی آفر قبول نہ کرے۔ ایک بار ہمارے ساتھ ایساہوا تھا کہ قربانی کا جانور ذ<sup>بح ک</sup>رنے کے سبب چھنٹے وغیر ہسامنے والوں کی کو تھی کی باہر می دیوار پر حایزے تھے توہیں نے اپنے مشے حاجی عبیدر ضایدنی ہے کہہ دیاتھا کہ ان لوگوں ہے معافی کے لئے رابطہ کر س اور آفر بھی کر س کہ ہم رنگ كرواديج ميں، جب حاجي رضائے أن سے رابط كيا توانہوں نے كہاكہ نہيں كوئى بات نہيں۔ يعنى انہوں نے معاف كر ديا۔ بادر كھئے كہ اس معاملے میں مالک مکان بااس گھر کے بڑے ہی ہے رابطہ کریں اس کے نوکر، مالی، بچوں باکرائے دار سے نہیں۔ وعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والے مبلغین کو زیادہ مختاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ حقوقُ العباد ضائع کریں گے تولوگ آپ ہے بد ظن ہوں گے اور قریب آنے سے کتر انیں گے اور اگر ہماراروٹیہ درست ہوگا، ہم حقوقُ العباد کا خیال رکھیں گے اور غلطی ہوجانے پر اپنے انداز میں معافی مانگ لیں گئے تولو گوں پر اچھاامیریشن پڑے گااور وہ جاری نیکی کی دعوت بھی جلدی قبول کریں گے۔ اِن شآءَاللّٰہُ الكريم! الله پاک ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے اور احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطافرمائے۔اُمیٹن بیجاہ خَاتِم النّبیّبن سٹی اللہ میار (نوٹ: پیضمون پہلی ذوالحیۃ الحرام 1441 ہجری کوعشا کی نماز کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے کی مدد سے تیار کرکے امیر اٹل سنّت دامت

دین اسلام کی خدمت میں آپ بھی دعوتِ اسلامی کاساتھ دیجئے اور اپنی زکوۃ، صد قاتِ واجبہ و نافلہ اور دیگر عطیات (Donation) کے ذریعے مالی تعاون کیجئے! آپ کا چندہ کسی بھی جائز دینی، اِصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خوابی اور بھلائی کے کاموں میں خرج کیا جاسکتا ہے۔ بینک کا نام: MCB AL-HILAL SOCIETY بینک بر ایج DAWAT-E-ISLAMI TRUST، برانچ کوڈ:0037 اکا وَنٹ نمبر: (صد قاتِ نافلہ) 0859491901004196 اکا وَنٹ نمبر: (صد قاتِ واجبہ اور زکوۃ) 0859491901004196







فيضان بدينه بمحلّه موداگران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه ( کراپی ) 4 UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2650 / 1144

Web: www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net Email: feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.n



يرً كالحبم العاليه سے نوك بلك سنور واكر چيش كيا كيا ہے۔)